3/4 681 ~ 376 isen

بملحقوق دائميجي فاسترمحفوظ مح يِنِلْكَ الدُّسُلُ فَضَّلُنَا بَعْضَهُ مُعَالًا سرجيه اردو مؤلف وعلامه المعلمي على الرحمه مُترجِبُه - مولوى سِبداشارت من صاف كالل مزاري حضرت دم علالتلام سيحضرت عبسى علالسلام مك تمام انبيا ومركبن کے مکل مفصل حالات ورج ہیں - 45 411

ا ایک مرتبرات کے سامنے اس کا ذکر مُواکر علّا مرحلی کی تصنیفات میں ان کی ولادت سے نا ا کی روز و فاست ایک ہزارصفحات روزا مذکا اوسط ہے ہے ہے فرایا کومیری تابیفات بھی اُن سے کم تہیں ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں سے ایک صاحب نے عرص کی کہ آپ کا فرا اُسی سے بین ملامہ ملی کی تمام آلیف ت خوداُن کی تعنیف سے بوان کے خورونکر اور کیمین کا میج سے اور آب ک ، ایفات نمام تالیف ہے اور تصنیف بہت کم ہے۔ <sup>ہم</sup> یہ نے مدیثیں جم کردی ہیں اُن کا نرجمہ كياس اوراك كى تفسير فرما في سعد البياف فرما ياكم مان يو ورست سه-( تصم العلما مصليم مطبوعه طهران -) بہر مال آپ کی تا بیف سہی مگران کے جمع کرنے میں اوراُن کی ناویل میں بھی غور وخوض کی تعرف سے وروقت تعرف ہو، ہے ۔ مذر میرسے تی رائر تعنیف و، باغیہ می | وقت صرف ہونے کے لحاظ سے کوئی فران نہیں . لى كەرىمارى دۇ مائىن كىلىمارى دۇ مائىن فرماتے ہیں کرہ قاسیدمحدین بأقاسيد على طياطيا في صاحب كتاب مفاتيح الاصول في ايب رسالهم جوا غلاط تهوره ا کی تروید میں مکھا ہے رقمطراز ہیں کو ا-ایک عالم خراسانی کے علا موقحتہ با قرمے والد بزرگوارعلاً موقحرتنی سے دوستانہ تعاقات تھے وُو عالم برزرگ زیارات عتبات عالیات سے مشرّف ہور والیس ایے سے انائے راه میں نیواب دیمیعا کر تو ایک مکان میں داخل ہوئے جس میں جنا ب رسول خدا صلے اللہ علیہ و ألمروستم اور دواز ده امام عليهم التلام ترتيب وارملوه افروز بس اورسب كالخري حفرت صاحب الامرعمل الله فرجه تشريف فرما بين - اسى اثناد مين جب وه خراسا في عالم واخل بويم و آن كوس بن صاحب الامرعم لل الله فرج ك بعد بين في مكد دى كئى - ناكاه وه ويكف ہیں کہ ملّا محمد نقی ایک سشیشہ کے برتن میں گلاب لائے۔ بیغیگرخدا اور انمنہ اطہار علیہم الت لام نے اس کاب سے اپنے آب کو معظر کیا اور اُن عالم خرا سان کو وَيَا - أَنْهُولِ مِنْ عِنِي أَبِيتُ تُنُينِ مُعَظِّرُكِ - بَهِر مَلَّا مُحَدِّثَقَى أَكِيبٌ قَنْدا قد لاك أور ا بناب رسول خداسے عرص ی کراس بیجہ کے سئے وعا فر مائیے کہ خداو زرعسلام السب كومرقرج دين قرار دے مصرت رسالتا ب نے قندا قراید دست مبارک المیں کے کر بیج کے عق میں دعا فرمائی اور صرت امیرالمومن بن کو وے کر فرایا کہ تم بھی اس کے لئے و عاکرو - اُن حضرت نے بھی قنداقہ اینے دستِ آفدس سے کہ

علام محمر إقر محلس على الرحمة كم مختصر حالات! السم كرامي التوند مل محد ما قرابن ملا محدقي ابن فضود على مجلسي (عليمالرحمه) مجلسی اصفهان کی جانب نسوب ایک فرید سے جہاں آپ کی ولادت جسی کی وجد سمید ، ہوئی بیسٹوں نے کہا ہے رمیسی کی وجد نسمیداس سب سے مے يه نه الا مرابعة بها قدا أو كم إجراص من نومولو ويتديمو ليطينة بين مجلس ا مام عصر عليه السلام باکیا تھ ، مینوں نے موجے ، پ نے در در مقصوری ایک بندر ترفی مرتقے اور ا پناتخلص محلبی کرتے تھے اس سبب سے محلسی سنہور ہوگئے ۔ آب معفول ومنفول و ریاضی وغیره میں صاحب نن مضے اور اکا برعلمار ومخد نمین اور تقاتِ فقها ومجتهدين مين ملنديا يُربزرك عقير-ہ پ عتابہ ہجری میں پیدا ہوئے آپ کی آریخ ولادت بحساب الجبد ولادت المنام على بارالانوار" سے تملی ہے۔ البي في اما وبيث المبيت رسالت كوم فراكر رواج ويا- اور وريثون كوعربي زبان ا سے سلیس فارسی میں نرجمہ کرے افارہ مومنین کے کیے مثنتہ قرمایا۔ آپ کو مداری اجتہا و ا ورمراتب امتباط وعلوم وتقولي ميں اپنے تنام معاصر بن عجم ملکئر کب بریمی فوقیت جاهل مخی -بسباكه علماركا بيان مع كركوني تض ان سع قبل يا ان كراه مي يا أن كي بعدوين كا ترويج اورسنت حضرت ستيدالانبياء كي احيا مين الكاعديل ونطير نبين بإياكيا -اب کی تالیفات و تصنیفات میر بری تصانیف و تالیف سے ۲۰ کتابی مشہور اس کی تالیفات و تصنیفات میر بری اور اس ۲۵ میلدیں ایک اور حيات القلوب كي نين جلدين ايب شار كي ما تي بين-يوم ولا رت سے وقت وفات كى اليف وتعنيف مي ايك بزار صفعات روزانه كا وسط بونا بعد اكر آبام طفوليت وصول تعليم وتزبيت ورس وتدريب اور عبادت وغیرہ کا زمانہ نکال دیاجا کے تو دو ہزار صفحات روزاند کا اوسط موتا ہے [ بوكسى طرح معجز وسي كم نهاب سي علامه ملى كے بعدايسے كثيرات ليف والصنيف كوئى بزرگنيس كورے-

فالبًا يهي موسكة مع كماس وُعاك برصف كا نُواب به حدو به صاب مع المركف من منا با يهي موسكة مع كراس وُعاك برصف علاوه مرشب اس وُعاكا برصف المواب الله من الما برصف المواب المعتفى من كما بنا با من بعد و و وُعا به من و و منا به من و منا به من و منا به منا و منا

## اخلاق وعادات

ایسے صاحب علم مہتی کے افعا ق وعادات تَتَ ند کی بلندی و برنزی کی کیا تعریف ایسے صاحب علم مہتی ہے افعا ق بیزم خدا اور عادات المئہ طاہرین کے نشروا شاعت برب اپنی تنام از درگ گزاردی ہوا وجس کو پڑھ کرعام لوگ نوش افعا ق بن جانے ہوں بحنصراً چند حالات ایک روز آپ ایک شخص کے ساتھ گفت و میں معروف نے علی میں اصفیا طل ایس کے افعالی میں اس نے ذرکر کیا کہ فقہا کے کر بلا میں ہے ایک علی میں اس نے ذرکر کیا کہ فقہا کے کر بلا میں سے ایک صاحب قائل میں کو رشاب بالی ہے ۔ آپ نے فرایا کہ وہ فلط کہتے ہیں سٹراب بیس ہے۔ آپ نے فرایا کہ وہ فلط کہتے ہیں سٹراب بیس ہے۔ اور سے کہا کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے کیونکم ایس ہے کہا کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے کیونکم ایس ہے کہا کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے کیونکم ایک ہے۔ اس لئے لوگ شراب ہیں کہ شراب باک ہے۔ اس لئے لوگ شراب ہیں کہ شراب باک ہے۔ اس لئے لوگ شراب ہیں اور اس کے احتیا تی سے برامیز نہیں کرنے ۔ لہذا آپ ہے معا ف کر دیا تو صفرت سیدالشہذا سے دو ضدا قدس پر زیارت جب اس فقید نے معا ف کر دیا تو صفرت سیدالشہذا سے دو ضدا قدس پر زیارت ایک ہے۔ ( صف العلماء ) کے لئے گئے۔ ( صف العلماء )

کے کئے گئے۔ ( مدی ، همض العلمان )
سیدنون اللہ جزائری ہی کے شاگر ورث بد

بذلک بنجی وطرافت "انوار نومانید میں کھتے ہیں کرجب آب سی کومارینہ اللہ بیان کی کتاب ویت تو بہلے اُس سے فرماتے کہ تمہارے پاس دسترخوان ہے بانہیں ۔
جس برکھا نا کھاتے ہو۔ اگر نہ ہوتو مجرسے لیتے جا ؤ تاکر دوٹیاں اُس پر رکھ کر کھا ؤ۔ اُ

و عافر مائی اورامام سن کو دسے دیا۔ اسی طرح دست بدست تمام الموں نے بیااور دُعا کی۔ اسم میں صفرت صاحب الام عجل الته فرجہ نے لے کر دُعاکی اور اُسٹس فندا قرکو ان عالم می انواس نی کو دسے کرفر مایا کہ تم بھی دُعاکر و۔ انہوں نے بھی دُعاکی۔اور نواب سے بیدار

ہوسے۔ جب اصفہان پہنچے تو ملا محر تقی کے بہاں قبام کیا ۔ آخوندموصوف نے بعد دریافت مال و نبریت گا ب کی ایک شیشی لا کراخوندخراسانی کو دیا - انہوں نے اُس کلاب سے اپنے کومعطرکیا بھر ملا محد تقی اندر نکئے اور ایک قنداقہ لائے اور اخوندخراسانی کو دیے کرکہا کر بہنچہ آئے بھی بدیا ہوا ہے ۔ آپ اس کے لئے دعا کیجئے کہ خدا وندعالم اس کومرقری دین قرار دے۔ اُس جبراہ ہوا ہے ۔ آپ اس کے لئے دعا کیجئے کہ خدا وندعالم اس کومرقری دین قرار دے۔ اُس خواسانی بزرگ نے قندا قد سے بیا اور دُعاکی ۔ بھروہ خواب بیان کیا جو افتحا کے لاہ بی اُس خواسانی بزرگ نے قندا قد سے بیا اور دُعاکی ۔ بھروہ خواب بیان کیا جو افتحا کے لاہ بیا

د بہما تھا۔ (قصص العلماء صلای ۱۰۰۰ مطبوعہ طہران)
ایسے طبیل الرتبت بزرگ کی علمی قابلیت واستعداد خدا داد کا کیا کہنا جس کے حق میں
ایسے طبیل الرتبت بزرگ کی علمی قابلیت واستعداد خدا داد کا کیا کہنا جس کے حق میں
اینٹر خدا اور ہم کم اُ طہار علیہم التسام نے دعا کیں کا ہوں ۔ اور بہنوا ہو کم کا ارشاد ہے کہ میں
میں سے ماننا پڑھے گا۔ بیو کک خود خیاب سرور کا کنات صلے اللہ علیہ وہ اور کم کا ارشاد ہے کہ میں
نے خواب میں مجھے دیمجھا۔ اُس نے در حقیقیت مجھے کو ہی دیمجھا۔ اس لئے کم میری صورت
اشیطان ملعون نہیں اختیار کرسکتا۔

## علامه مجلسي كي الكب وعا

ات فادہ مونین کے لئے علام وصوف کے بیاض کی ایک دعاکا ذکر کردینا مجی فنروری علوم بوتا ہے جس سے تعلق خود علام موصوف کا بیان ہے جس کر علامہ مدیکا بنی اپنی تالیف کتا ب

فهرست ميضا كمين ناريخ احوال انبيار اورأن كےصفات ومعجزات اور علوم ومعارف كأب اول -والمجيدامور حوتام انبيار والصياريس مشترك مي الملاياب-ببغيبرون كالعشن كاغرض اوران كم مجزات فسل ول -انبيارا ورأن كے اوميار كى تعداد بنى ورسُول كے عنی فشل دوم -صحف انبسأم کی تعدا د زيارت امام صين عليالسلام كى فضيلت اوتوالعزم كيمعني وانبيات واولوالعزم وه نفوس جورهم اورسے بيدانہيں موث انبیائے اوبوالعزم کی نعداد حصرت علی کاجمیع اوصبائے گزت ندسے افضل مونا نبی ورشول کے معنی كيفيت نزول وحي عصمت إنبيائر وأثمه تصل سوم -ولائل عصمنت فضائل دمثاقب انبيار واوصيار عليهم لستلام صلحبارم بينيبر أخرالزمان اوران كاوصياء كفسيلت أمتهائ كذن تذبراس أمت كي نضيات تنام انبيار برمحة وآل محدّ عليهم السّلام كي فينبلت إُومٌ وحواً ك فنبيلت أن ك وجرتسميدا ورفلقت كالبندام فداكا فرشنول سيزمين مي عليف بنان كا وكرا وران كاعتراض وغيره انسان مي اختلاب مزاج ونشكل وغيره كاحكمت خدا کا وشتوں کو ضلفتت آ دم سے آگاہ کر نا اوراک کے لیے سجدہ کا حکم نصل روم -سجدة أدم سع البيرليين كانكارا ورأس برخدا كاعتاب وغيرو محد والمحدد اوران كي شبعه فرشتون سے افضل ميں

پ کے ایک عقبدت مند کاخواب کے ایک عقبدتند کا ہے جربین مے رہنے دانے عظے اور آپ کی طاقات کے شوق میں مجرین سے روان موئے منے جب اصفہان بہنچ اور الركون سے اس فوند كا حال وريافت كيا تومعلوم مواكم الموندنے ونيائے فانی سے رملت كا-وُه يه سُن كربهت منموم ومحزون مو كے رات كوجب سوئے تو خواب ميں وكي اكا كي مكان میں واخل ہو کے ہیں۔ وہاں ایک بہت بلندمنبرنسب سے جس کے عرشہ پرحضرت سرور کائنات رونق افروز ہیں اور جناب امبر علیہ السّلام نیچے کے زمینہ برکھڑسے ہیں۔اورانبیاعلیہ السّلام منبر کے سامنے ایک صف میں استارہ ہیں۔ اُن سے پیچے بہت سی صفیں ہیں جن میں اوراوگ استادہ میں انہی میں سے ایک صف میں ملا محد باقر مجلسی مجی کھٹے ہیں۔ ناگاہ حضرت رسالتیا ج نے فوایا ر م نوند مل محد با فرائے آؤ ۔ وہ بان كرنے بب كرمي نے ديمهاكة توند مل محد باقر ان صفول سے مکل کرا گئے پڑھے اورصف انبیاریک بہنچ کر مظہر گئے۔ بینم برنے بھر فرمایا کراور آگے آؤ۔ حكم ببغيم كى اطاعت مب اخوندصف انبيار سے أكي برط هر كر صفرت رسول فدانسدم كر سامنے بهنی رہ ب نے فرما بیطور انوند طامحد با قرنے عرض کی کھنور مجھے بینجدوں سے مالمنے شرسار ن فرمائیں۔ اس کئے کہ بیسب بزرگوا رکھڑسے ہیں۔ پینیٹرنے انبیارعیبہم السّلام سے فرمایا کم الهب مصرات مجيي ببيطة حائيه قاكه علامه محتد بالخرجي منيثان ببيث مكرانبيا وعليهم التسلام کے اُو علّا مرمحد بافر بھی استحضرت کے نزویک بیٹھے ر فنص العكما و يحزب مطبوعه طهران )

|          | 4                                                                                   |              | jon www. | Un                                                                                        |                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|          | طوفان کے بیرشیطائن کا حضرت نوع علیات کام کے پاس آفا وزمعین ترزا                     | Š            | 24       | ت بعيان المبين كرعادات وافلاق                                                             | ,                      |
| ۳        | حفرت زخ کی مینت انبیغ یا قوم کی افرانی یا دران مے غرق مونے تک کے تام مالات          | فسل دوم _    | 2.64     | شب عانتوراهام حسين عليهالتسلام كانتطبه                                                    |                        |
| ¥        | نوع کے بیٹے کے باسے میں تحقیق جوغر فی ہُوا کہ وُہ اُوج کا بیٹیا تھا یانہیں          |              | 10       | ا وفع كا ترك ادلي اورأك كا زمن بركم ما                                                    | فصل سوم به             |
| d        | حضرت ہوڈ کے حالات                                                                   | بانخوال باب. | 1        | وُه كليات جن كے ذريبہ سے اوم كى توبہ قبول ہو فى                                           | ,                      |
|          | - حضرت ہور ی اور ان کی قوم کا مذکرہ                                                 | فسلاقل -     | 44       | ناز، وضواور روزوں کے ویرب کاسبب                                                           |                        |
| ,        | تشديد ونشدا و اورادم وانت العا وكابيان                                              | فصل ووم-     | 1.4      | حصرت ادم و حوّا کے زمین پرا نے کے بعدان کی توب وغیرہ کا نذکرہ                             | صلحبارم -              |
|          | حفرت صالح ؟ ان كم نافراور أن كى قوم كے حالات                                        | چشا باب -    | 1.4      | حجراسود كاحقيقت                                                                           | 1 14                   |
| ,        | حضرت ابراہیم خبیل اور ہ ب کی اولا دامیا دیمے مالات                                  | را زان باب - | 111      | تعاية كعبيه كي تعميبري                                                                    |                        |
|          | حضرت ابرا بهتر كريے فضائل ومكارم اخلاق                                              | فصلاقل -     | 110      | ہ وئم کو مناسک جے کی تعلیم                                                                |                        |
|          | جناب ابرابير في كم نعلت                                                             |              | 144      | حضرت او مرم کی او لاد سے مالات                                                            | صل پنجم ۔              |
|          | <i>حفرنت ا براتبها کی و</i> لادنت ا <i>ور برورش وغیرہ</i>                           | فصل دوم -    | Ira      | بإبل وقابيل كا بار كاو خُدامِن قربا في بيش كرنا                                           | '                      |
| ı        | حِنَابِ ابراہیم کُمُ اسْتُدلال مِنَاره و بِها ندا ورسُورج کی پرستش کا بطلان         | Š.           | J/4      | ذكرشها دت كم ببيل                                                                         |                        |
| •        | حصرت ابراہیم کی ٹرٹ شیکنی                                                           |              | 197      | عذابِ قابل كا ذكر                                                                         |                        |
| 4        | حضرتُ ابرا بهم كام ك ميں والاجا نا                                                  | - 6          | IPA.     | صنرت شبیت کی ولادت                                                                        | 1. A.                  |
| <b>y</b> | جبهتم کے عذاب اور نکالیف                                                            |              | 1179     | أن وحبول كالذكره جوصنرت ومم برنا زل بوتمي                                                 | مل مشم                 |
| ٥        | حصرت ابراميم كي البجرت                                                              | A            | 14.      | حضرت آدم کی وفات یا آپ کی عمرا اور آپ کی وصیت وغیرہ                                       | مل منتم .<br>مل مغتم - |
| ^        | حضرت ابراہم مے بارے میں اعتراضات کی تروید                                           | .            | الما     | تحضرت أوم كي وفات اور جهيزوهمفين                                                          |                        |
| ۳        | مكوت أسمان من جناب ابرامهم كي سبراوراب محي علوم وغيره كالذكرو                       | ا فصل موم -  | ואו      | مضرت اوم کے جنازو کی نما ز و تکرفین<br>مصرت اوم کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می |                        |
| 4        | حیثاب ایرانیم کا جار برندول کو ذریح کرنا اورا ن کا زنده مونا به                     |              | IMA      | مضرت آدم کی قبر گوفه میں                                                                  |                        |
| A        | صحف ابرام بم محے نعبان ع                                                            |              | عما      | وفات حضرت حمّام                                                                           |                        |
| ٧.       | قَّهُ كَانَ جِنْ كُنِهِ وَرَبِهِ سِيرِ حَمَرت الرَامِيمُ كُلَّمَ زَمَانَتْ كُرُمُمُ |              | 1MA      | حضرت اورسین کے مالات                                                                      | سارباب -               |
| 44       | حفرت ابراہیم کی عمراور وفات وغیرہ کے حالات                                          | فصل حيبارم-  | 100      | حضرت ادربين برنزول صحف                                                                    |                        |
| 10       | حصرت ابرائيم كاموت سے احتراز                                                        |              | IMA      | ايك بأوشاه كاليك بومن برظلم إوراس برحفرت ادريش كاخاص طور سي معوث بودا                     |                        |
| 4        | حصرت ابراہیم کی عمر                                                                 |              | 101      | حضرت ادربین کا قوم برعماً ب اُن سے بارش روک رمیا                                          |                        |
| 14       | حصرت ابرابيم كاولاد وازواع وبنائ كعبدو فيروك نذكرك                                  | ا فصل پنجم - | 100      | حضرت ادریش کا اسمان برجانا اور وفات وغیره                                                 |                        |
| 144      | معنرت ابراميم كاجناب إجرة والمعيل كوكم من لارتجور وينا                              | <b></b>      | 104      | عفرت فرئ کے مالات <del>۔</del> ا                                                          | وتقاب -                |
| ۴4       | محبه کی تعمیر                                                                       |              | 1 101    | حضرت زرخ کی والدرس و فارت اورع کما تذکره                                                  | صل اقرار -             |

| ~ <u>_</u>        |                                                                                                                  | تربوجيان القلوب <b>ج</b> لدا <u>ول</u> |         |                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 44                                                                                                               |                                        | 1       | O O O O O O O O O O O O O O O O O O O                                                                                        |
| 444               | وخنر شیب سے جناب موسائی کا عقد                                                                                   |                                        | 1       | مصرت المعبل اوران كي زوجه كا غلاف كعبد تنيا ركرنا                                                                            |
| 444               | جناب موسلی کی پیغیبری                                                                                            |                                        | 1       | حصرت المبيل كي عُمراور مقام وفن                                                                                              |
| P41               | عيسائيے موسئی کمیے صفات                                                                                          | f                                      | ro      |                                                                                                                              |
| <b>M</b>          | بنی امرائیل پرفرعونیوں کےمنطالم                                                                                  |                                        | 1 11 17 | فسرت شم محنرت ارابهم کا بنے فرزند کے ذبیح پر مامور ہوما<br>فسل شم سام میں ابنے قرزند کے ذبیع پر مامور ہوما                   |
| F-1               | درود کے ضائل                                                                                                     |                                        | 1 1 1   | فربیح استعبل وی یا استحق ( حاشیه )                                                                                           |
| N-N               | موسی و با رون کا فرعون اوراس کے اصحاب پرسبوث ہونا                                                                | أفصاصو                                 | 1 1     | ا مرتسين عمله السلا مرتب معها ب برجباب الزام عمليه حلامة                                                                     |
| NoA               | و می وم رون ها طریق کورون کات می به پیدبیت.<br>ما دوگروں سے جناب موسلی کامقا بله                                 | فصل سوم -                              | 1 //    | مصرت المعبل عليات الم من وبيع الوسط في سيرين.                                                                                |
| 1.4               | عاد ورورون مے جماع کو می کا میں اور                                          |                                        | $\Pi$   | اربط از بردن و کرما علاات مرکبے حالات                                                                                        |
| 414               | فرعونیوں برخون ؛ مینڈک اورٹیوں وغیرہ کا عذاب<br>مارٹر میں میں اور کی ایس میں |                                        | PAN     | شعطان ي تعلير في فرم أوط من اغلام ومساحقه كاروان                                                                             |
| ,                 | جناب موسلی کا بنی اسرائیل کویے کردر یا سے عبورکرنا                                                               |                                        | PAI     | ا آنان بان مصرت ووالقديمين تحيير طالات                                                                                       |
| 444               | ہ سببہ زنِ فرعون اور مومنی آلِ فرعون کے فضائل                                                                    | فصل جہارم۔                             | YAY     | سترسکندری کی تعبیر یاج ج و ماجوج محصالات                                                                                     |
| المالم            | حزبيل مومن ١٦ لِ فرعون كا تقبه                                                                                   |                                        | MAD     | چشنه از بحیات کا تلاسفس                                                                                                      |
| بالماليم          | حز بیل کی شہا دت ہے ۔                                                                                            |                                        | PAY     | تا منه الجبیات می فوانقه نیزی کا داخل بهونا<br>ظلمات میں فوانقه نیزی کا داخل بهونا                                           |
| 444               | زوجه حزبيل وران كے بحقي ل كى شهادت                                                                               |                                        | 1 PAC   | علات میں دو عربی کا جو اس مرغنسل اوراس کا با فی بینا<br>جناب ضنزاس چشمیر حیوان مرغنسل اوراس کا با فی بینا                    |
| AMM               | المسببة زن فرعون كي شهاوت                                                                                        | 5                                      | 15      | جباب مقرر کا پر منہ یون کریا ہے ملاقات اور<br>فوالقر بین سافلات میں ایک قصر میں پہنچنا اسرافیل سے ملاقات اور                 |
| 170               | وریا ئے نبل سے گزرنے کے بعد بنی اسرائیل کے حالات                                                                 | فصل بنجم                               | 1 1 74  | ووالفرمين وطالت بي ايك مراه واليس كرناء                                                                                      |
| المالم            | المبتية رسول ى تشبيه ابحظ س                                                                                      | 3                                      | 1 190   | ان کا ذوالقرنین کو عبرت سے بیٹے ایک سیخشروے کر وابیس کرنا۔<br>اُن کا ذوالقرنین کو عبرت سے بیٹے ایک سیخشروسے کے ایک سیخشروسیے |
| YWW.              | عوت بن عناق كاحال                                                                                                |                                        | 1 1     | ان کا دوانفرین کو جرات ہے ہے ہیں پر سرائی کے ہے۔ ان کا دوانفریقے دونیدار قوم سے ملا قات اوران کے جیز انگینرطریقے             |
| / <sub>1</sub> /4 | ببت المقدس كالعبير                                                                                               |                                        | Pr      | 1.10                                                                                                                         |
| 146               | بیت المغدس کی تولیت کا اولا د لارون سے متعلق ہونا                                                                |                                        | W. W    | دوالقرنين كايد فرشت سے ماقات اوراس كافسيميں كرنا                                                                             |
| 184               | بیت امقدس می و بیت و اداد و مورون کے میں بردہ<br>دیں دین میں میں ایما کی سرکش دغیر ہے                            | ارث                                    |         | باجوج و ما جوج کی ہیئیت و مالت :                                                                                             |
| 10.               | نهٔ ول نورست و بنی اسرائیل کی <i>سنرنشی وغیره</i><br>در بر رسی به تاریخ                                          | افعال شم                               | 1.0     | حضرية بعقوب وحضرت يوسف عليهمات لام مميح مالات                                                                                |
|                   | جنابٌ موسائعٌ كما طور برجانا اور خدا كا أن سے كلام كرنا ؟ باتِ قرآنی                                             | : .                                    | 104     | ن على الله مع مالان مع                                                                                                       |
| אפי               | سا مری کا بنی اسرائیل کوگراه کرناا ور بچیشے کی پیستش کرنا                                                        |                                        | W.C.    |                                                                                                                              |
| 100               | ہر ہیں کے معاند دوشیطان گراہ کرنے والے ہوتے ہی                                                                   |                                        | 1464    | 9. Illa C. 1. 14 16 . 1 1.                                                                                                   |
| 444               | مرسائی کا قوم کی نوامش سے خدا کودیکھنے کا توامش بحلی اگرنا کود طور کا ٹارٹ کارسے ہوا دغیرہ                       |                                        | 1454    | 11 × 2 × 2 × 2 × 1 × 1                                                                                                       |
| 104               | سام ی کاگئوسال بناکربنی امرائیل کواس کی پرسشش پرداغب کرنا                                                        |                                        | 74.     | M 111 111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                                      |
| YDA               | جاب موشة برزول كتاب وفرقان- فرقان مصدم اوفحد والرفحد عليهم التلام                                                |                                        | PAY     | ا فصل دوم - موسلي و فارون كى ولادت اوراك كي تمام حالات                                                                       |
| M94               | منتساريت كاسزاي بني اسرأيل كأكب مي أيك دوسترك فتل بيطانور وا                                                     |                                        | r41     | فعون کے گریں صرت موسی کی پرورسش                                                                                              |
|                   | موسار رسی نامزین مامزین کا بن بیابید دومرے می برد سان                                                            |                                        | 1       | جاب مولئی اور حضرت شعیب کی ملاقات                                                                                            |

|            |                                                                                                                                                                                          |                                 |           | 1.11                                                                                                                                                                        |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| بسر        |                                                                                                                                                                                          | المناهدال المناهدا              | 000       | Un                                                                                                                                                                          |               |
| 104        | اسمبیل بن حز قبل کے حالات ۔                                                                                                                                                              | پندر صوال باب ۔<br>در کل ا      | 149       | بناب موسی کاحنرت إردن پرعماب اوران کا عذر                                                                                                                                   |               |
| 104        | حضرت ایباس ؛ بسع اورالیا علیهم انسلام کے حالات                                                                                                                                           | ا سوکھوال باب ر<br>قاریب میں اب | r4.       | جناب موسلیٔ پرمخالفیُن کا اعتراض ا ورأس کی نروید ر ماشیه )                                                                                                                  |               |
| AP         | تحفرت ذوالكفلٌ كمه ما لات                                                                                                                                                                | استرهوان باب-                   | 144       | فارون کے عالات (آیات قرام نی )                                                                                                                                              | فصل فغم       |
| 41         | محضرت نفان مجبم مح مالات اوراب مح مكمت ميز موعظ                                                                                                                                          | الخاروال باب                    | 140       | فارون کا تمول - اُس کے خزانوں کا تنجیاں                                                                                                                                     | 7.0           |
| 41         | حضرت استعبل ورطالوت وجالوت مكيه مالات                                                                                                                                                    | انبيوال باب ب                   | 144       | قارون کی سرکشی اور دولت برگھند                                                                                                                                              |               |
| •          | محضرت داوُدُ کے مالات                                                                                                                                                                    | بببوال باب-                     | ra.       | ما رون فی سر کی روزوس پر سد<br>جناب موسلی کا تو لیت و مکوست إروق محد ميردكرنا و رفارون كاحسد كرنا                                                                           |               |
| 4          | فضائل وكمالات ومعجزات حضرت واؤذا                                                                                                                                                         | ا نصل اقل -                     | MAN       | ي ب وي په ويد ويد و بدور منه کران در اور در                                                                                             | · ,           |
| 4          | حضرت على كاحضرت واكؤوس فيصلا كميصطابق أيك فيصله                                                                                                                                          |                                 | MAM       | جناب مولئی کا قارون برعضی اوراس کا زمین میں دصنسنا<br>سندر بنا سریک کرنے نام کے سرید کا در استان                                                                            | فد استفدا     |
| Y          | محنرت واوُدُكُ كا نُرك اوسك كا بيان                                                                                                                                                      | فصل ووم .                       | MAY       | بنی امرائیل کا گائے فرج کرنے پر مامور ہونا<br>من ان مر کر ہے کر اور میان اور کا اس مرد در اور میں کا اس ا                                                                   | فصل شختم<br>ا |
| ò          | حضرت واؤد پر اور بایسے قتل کا الزام اور اس کی تروید                                                                                                                                      | '                               | ras       | بنی ارائیل کے ابک جوان کا قصر جو محد وال محد علیم اسلام بربہت ورُود مجیوبا کر ہاتھا<br>میں مرائیل کے ابک جوان کا قصہ جو محد والی محد علیم اسلام بربہت ورُود مجیوبا کر ہاتھا |               |
| 4          | معضرت داوُدُ کے استغفار کی وجہیں رکماشیہ زیریں از مولف )                                                                                                                                 |                                 |           | ورُود مُصِينے والوں پر نعلا کا رقم وکرم                                                                                                                                     |               |
| 4          | ان وجيون كايان جوحقرت واؤر يرنازل بونين                                                                                                                                                  | فسلسوم                          | 5 (4)     | حنی پدری رعایت کے سبب فرزند برخدا کا انعام                                                                                                                                  |               |
| ۳          | ايك كركزار عورت كاوا فنحس كوداؤ ذك ذريد سيف مدا في حبّت كي نوتنجري دي                                                                                                                    |                                 | Mar       | باپ ماں سے ساتھ نیکن انسان کو بلندگر تی ہے                                                                                                                                  |               |
| ۳          | نعائج مندرج زيور                                                                                                                                                                         | , <u></u>                       |           | معنزت مولمی و خضر کی طاقات اورخضر ایم کے تمام حالات<br>معنزت مولمی و خصر کی وار میں در کردن میں موطوع میں ہون                                                               | فصلنهم        |
| مر         | ایک مگراہ کی ہدایت تنہا ٹی میں بیٹی کریا و خداسے بدرجہا بہتر ہے                                                                                                                          | X                               | 744       | مصرنة خضر كانظا برملان مجرض اورعبث كالمرنا ويجاب موشى كاعتراض                                                                                                               | Č             |
| 4          | العاب سبت كم مألات                                                                                                                                                                       | اكيسوال باب-                    | 744       | والدين كم مخالفت كرف والافرزند قابل قتل مو تاسب                                                                                                                             |               |
| 4          | حصرت على عبيهالسلام كالمعجز ه                                                                                                                                                            |                                 |           | جناب خفتر کیے اوصاف                                                                                                                                                         | ្រំ           |
| 'A         | حفرت بيان كے مالات                                                                                                                                                                       | ابئيسوال باپ .                  | DIP       | حضرت خضر کے بقیہ مالات                                                                                                                                                      |               |
|            | حضرت سيمان كي فضائل وكمالات اور معبزات                                                                                                                                                   | انصلاقل -                       |           | حنرت خفتر کی شادی - زوج سے بے انتفا تی وغیرہ                                                                                                                                | 1. :          |
| 'A .       | حضرت دا وُدُرُ کا جِنا ب سیمان کو اپنا نملیفه بنانا<br>حضرت دا وُدُرُ کا جِنا ب سیمان کو اپنا نملیفه بنانا                                                                               |                                 | (01)      | وه موعظے اور کمنن جوغدا نے حضرت موسلی پر بدربعہ وی نازل کیں                                                                                                                 | انعطادهم      |
| <b>/</b> A | عزيد مدارة كالمخارة يوتران والمساعد بالماري                                                                                                                                              |                                 | 19142     | حنرت مولئ كوال كيے عن كى رعابيت كى زيارہ "اكبيد                                                                                                                             |               |
| )          | صفرت سیمان کی انگو تھنی کا تفتہ حس کونٹیطان نے فریسے ماس کی اورکورت کی<br>بینی برایل کر ایس اور کی کا ایک میں اور کی میں اور کی میں اور کی میں کا میں اور کی میں کا میں کا میں کا میں کی |                                 | פון ט מאם | فدا كافحروا فرمحسك فضائل جناب والمكاس ميان كرنااورا فكامت رول برمشف كأ                                                                                                      |               |
| 94         | جناب سلیمان کا ایک بادشاہ کی اولئی سے شادی کرنااوراس کی ناطراس کے م                                                                                                                      |                                 | DE        | حنرت موسطع و ما رون کی وفات                                                                                                                                                 | فصل بازويم.   |
|            | مقنول باب کائت بنوانا اوراس کی تروید                                                                                                                                                     |                                 | DAL       | حصرت بإروانًا كي وفات                                                                                                                                                       |               |
| 7          | جناب ببان ٹاکے بار سے میں اعتراضات اوراُن کی تروید<br>وظ                                                                                                                                 |                                 | OFF       | جناب روسى كرياس مك المرت كاقبض مع عيك أنا ورحفرت كاأن سيجت كرفا                                                                                                             |               |
| 104        | چیونٹیون کی وادی میں مفترت سلیمان کا گزر نا اور صفرت کے وہ تمام                                                                                                                          | الفل دوم -                      | 014       | برشع بن نون اور بليم باعور ك حالات                                                                                                                                          |               |
| 1          | معجزات جوو سوسش وطبيورسية لعلق ركھتے منے                                                                                                                                                 |                                 | 001 -     | یری بن ون اور مرابع مرافت<br>حصرت مز قیل محافات                                                                                                                             |               |
| 44         | حرت سلیمان اور بلقیس کے مالات                                                                                                                                                            | ها موم -                        | 000       | 2002020                                                                                                                                                                     | جروهوال باب - |
|            |                                                                                                                                                                                          | S S                             | 1 H 00 L  |                                                                                                                                                                             |               |

حفرت على سنبير عيام بين الم عظم كى تعداد ببتراهم ألمي معصومين كوريث كلف 44. ففائل وكمالات حضرت عيلتج فصل دوم -44. جناب اميرك عوم كانذكره وماشيد نيري مام بيبرنوح كوزنده كرنا اورسكات موت كالكيف درمافت كرنا ومواعظ و وى اوراكمام جوصرت سببان يرنازل موسك 444 444 حفرت عيلظ كا زہدا ورآپ كى ساوہ زندگى 444 المت وخلافت مصنفان حنرت سيهان كالأزمائث صل جبارم -جاب رمع كاحفرت ييل كوكمت بي تعليم ك لف في ما الديمون كا 444 صنرت سليمان كي وفات كا حال معلم كوتعليم دينا اورحروف ابجد كمصمعني بلان كرنا قرم بإورابل فر فارك مالات 44A حسدى ندمنت اوراس كابرا انجام نی*سوال با ب*-صطلها وراصحاب رس كي مالات صدقه دینے محصب موت میں ناخیر ایک لاک کا تعقہ 449 معذرت شعيا اورحضرت حيفو فأسمه مالات چوبيسوال باب -شبطان بھی خداکی رحمت سے ایوسس نہیں ہے بدكارون كيسا ففرنب وكعبى باك كروين عانفين النسيت مذكري بيسوال اب حضرت بيليت كتبليغ رسالت اوراطات عالمين رمولان كاعبينا أيك وورثولون صل سوم -444 صفرت وركريا وجناب يحيل كمصالات اورمبيب مجار كاحال جواينا إيان جيبات بركم عضه -مصنت ذرايا كاخدات عام العباسكسياورنام بن بركريان جونا 444 جميدسوال باب-نصاری اور حواری کی وجرنسسمیته حضرت ميني والمصين پر زمين واسمان كاگر يدكرنا حاريان البيث واربان جناب عيك مصربتري جنابا معمقصا وأكا ابيضتيون برفركرا معزت زاراً کال رے سے چیرامان حكايت و طلائي ا بنوس كي طبع مي حواريون كالماك مونا حكايت - ايك كاو إلى كے واكے كا معزت بيلتے كى وقرسے إداثاه جبنم میرا تشبیل ببار اوروادی کا ذکر اسمی موال اوراک کارنجیری مونا، تيرسلطنت برعظوكر ماركر حضرت بيلية كيدسائف موجانا مصرت بيلي كاشيطان معون كوأس كالملامورت مين وبمصااوراس كأ دنیای شکل وصورت اوراس کی بے وفائی انسان كوفرب دبنے كے طرفقوں كا اظہار تسل جهارم -انسان برتين دن وحث تناك بوت إي وحی اورموعظے جرصرت عیدے پر نا زل ہو کے مضرت ميلي كي شهادت مواعظ ونصائح منجانب فمدا 444 حفرت مريم فالرجفرت عيلت كرمالات ببغية الزفرارة ان كے بارسے من خواكي وبائيسے حرت عبلي اور بني امرائيل كو بدايت مصرت مريم كاكفالت حفزت بيلئے محامواعظ حنرت مريم وجناب فاطمة كفضأكل حزت فاطر كيك طمام جنت كالآنا يبناب اميرمش وكركما الدجاب فاطرمش وأميمي حفرت عيلتي كأسان برمانا وراخرز الدمي ازل برماا وروي بمحون الصفا كيرحالات حفرت عالت بن مرفيع مالات فضائل حنرت صاحب الامرعليالسّلام المحالب الماس حفرت عيلئے كى ولاوت حمزت صاحب الامولي للمام كالضيلت اوراك كالتذامي فبالبطي علياتسام صلافل -كطايركمه كالخزكن الدخداكات فرمانا مے نماز پر ضعے کی پیشنگار ٹیاں۔ نېروال كولىت ميريك دركة قريب خال ميركاقيام فرانا در درك اسلام قبول كرنا

كبوترون كاخداس فريا درصدفه رتر بلاكاسبب ارميا ؛ وانبال اورعز بمليم اللام كمالات قبوليت وكاكم لئ ول اورزبان كافحش اورترائبوں سے باك موا شرط سے التيسوال باب سوتيلي تبعاثيون كيرميراث كالفكرا اورعجيب فيصله بخت نصر كالفيرود ليل مالت اورضاب ارماكاليف واسط اس الالالموان AYD تيكيول ولاعمال صالحه كمصهب خواكي نعتني زياده بوق يرتني بساير والمحافقة AYY بخت لصركا مصرت يميل كيفون كانتقام لينا مظومون كى مددن كرف سے قبريس عذاب كا بونا بخت نفركا صرت وانبال كواسيركرنا أيك عالم افغروغنا اوراه خدايس اني أدعى دوات نفسدق كرنا بحرواليس طن حفرت دا مَبْإِلُ كُرْتْجِيرِخُواب كاعلم الداكب كالصاف أبك ما لمرتبح ما بل الأكد اور ما لمرث أكر وكا حال اور زمان كا افرابل زمان يم وخرت عزير كامال اوراصماب اخدود كاتذكره ا بنی عباوت میں کمی کا تصور عباوت سے بہتر ہے بنى اسرائيل كي مركشي ا ورطعنيان ، اوريخت نعركا أن يرمنط مونا رهم واحسان سے زندگی برصتی ہے صرت وانبال سيمغت نصركا ابناخواب اورتكبيروريافت كرنا ANV ون مذا گناہوں ک تجشیش کا سبب ہے معنرت بونس بن متى اوران كے بدر بزرگوار عليم السلام كے مالات ا بب دلجيب وا قدر ايك زن عفيف وسيدند برفردون محمظ لم اوراك كأكناه عابدو عالمرمي فرق اورعالم كاافضل بونا برراضى نه موناا ورمسائب مي مبتلا بونا يه خرنجات يا نا رجير مام ظالمول كا معزت يونس كرمجيل كاليكل لينا أس كرور و المرايف كنابون كا قرار كرا-معنرت يونس كوفعاك جانب سيتنبيه حكايت - ايك كفن چوركا اين كنامول كے خوف كے مب اين يونس كى ووتسسيه لاستش جلاديث كي وهبيت ا ودخدا كائس كالمخسش دينا منجزةًا مُ زين العابدينُ بونسُ بمجني وكبارولايت أمُرك كابي دلانا اورَبلاندا ابريمر برجب مام كرنا نُواب عبادت بقدرعفل ايك عابد كاحال اصحاب كهف ورقيم كے حالات خداکے عذاب سے نہ ورسے والوں پرنزول عذاب اكتسوال إب-اصحاب افدود كي حالات فداسے تجارت كرنے كا نفع - ايك ولچسپ حكايت ستيسوان باب م حزت برمبين كے مالات حكايت وليسب- ايك عابد وشيط ن كافرنا يرأ ماده كرنا، اورزن زانيه تينتيسو*ان باب*-معنرت فالدبن سنان كيه مالات 94. كاس كوبا ذر كهذا - اس زن زائيه كاوفات بري فيردفت كونا زير صنے كامكم اُن سِنْدِوں کے حالات جن کے ناموں کی تفسر بے نہیں ہے جونتسوال باب مرت كابرطرف بونااوروك كازيا دنى الواجداد كيب مسائب يبتلادينا مبض باوشا فإن زمين كصحالات 441 مينتيسوان بإب-بينتسوال باب بتع كاايان اورمد بنه آبا وكرف كالذكره بنی اسائیل کے عابدوں اور ایسوں کے قصتے ابب طالم إوشاه كانصة لا وروشفيفامي مبنلا مونا ونثيرخوارتجه كأتنبيه برصیصا عابد کافقتہ جس نے شیطان کے بہکانے سے زنا کاولاس کو سجدہ کیا جينسوان اب-كرسب طرس إزانا واوروروكا زائل مونا بجرج عابد كامال حس كامال كے بكار نے برجواب مذویف كى وجر سے زنا كرستة بينبرولك زمانيك إدفارون كالخفر تذكره ك الزام مي كرف رجوا ، بيمر خوات يا أ ٩٠٠ [ ] ارتيبوال باب -الروت و ماروت كے حالات -ايب مابداوراك شيطان كالأممى حفظوا اورعابدكي فتح انسان کے لیے جو بہنر وہ اسے خدا وہی کا ہے۔ ایک دلمیس کا ا

باب نيرهوا ل حفرت موسى وبارون كه مالات ترجرجات القلوب بحشراول مِنَ كرمِيں نے اُن برسلام كيا اُنہوں نے بھى مجھ برسلام كيا۔ مب نے اُن كے لئے استنفاد كي أنهول في مبرس لي المعلى استغفاركيا - بجريس او پراسمان منهم بركيا - أس جمكم ایک بلند قامت گندمی رنگ انسان کو دیکھاکراگر وہ رو بسیارین بہنتا او دونوں سے أس مح مم ك إل إمرا مات ومكهدر إعفاكم بني اسرائيل كما ن كرتے ميں كديس فدا کے نز دیک گرا می ترین فرزندہ وئم ہول حالا کہ گرا می نرفدا کے نز دیک برمرور محکر) ہے میں نے جبرئیل سے دریا فت کیا کہ یہ کون شخص سے کہا تنہا رسے بھائی موسلی بن عران میں میں نے اُل پرسلام کیا ۔ اُنہول نے مجد پر۔ میں نے اُل کے لئے استغفاری انہول نے میرسے لئے۔ ایک روایت میں حضرت امام حسن علیبالشلام سے منقول ہے کہ موسی کی عمر ووسوج الیس سال منی اوراک سے اور ابرا میم کے درمیان یا بیخ سوسال کا فاصل گذرا۔ معترمديث مي صرت امبرس تول من تعالى اليني نس روز كرمرو البن بهائي ا ا ن باب اورزن و فرزندسے گریز کریگا ) کی تضبیر می منقول ہے کہ جو شخص اپنی مال سے گریز کرے گا وہ موسی علیدالسلام ہیں . ابن بابد بہ نے کہا ہے کہ وہ اپنی ال سے اس خوف سے گریز کریں گے کرایسا الم ہوکو اُن کی کوئی خطاکی ہو مکن ہے کہ مجازی مال مراد مول بيني أن عورتول مين سعة كوئي عورت حب شعة خانهُ فرعون مين ابن بابوید نے مقاتل سے روایت کی ہے کہ حق تعالی نے اُن بریث کم مادر میں تین سوسا کھ برکتیں نازل کیں۔ اور فرعون نے اس صندوق کوجس میں موسلی کھنے بانی اور ورزدت سے ورمبیان با با بھا۔اسی سبب سے اُن کا نام موسی کا رکھا اس لئے کہ قبطی زبان میں بانی کو مو اور سچر کو سلی کہتے ہیں۔ بهت سی معتبر سندول کے ساتھ حضرت صادق مصدمنفول سے کوئن تعالیٰ نے مؤسی کو وجی کی کرم یا اے موسلی تم مانتے ہو کہ میں نے تم کو اپنی مخلوق میں سے میول اختیار كي اورابين كام ك يك بيك بركز بده كياركها بإين والعالمين نهبي جانها وخداف أن كوحي ی کرمیں اہل زمین براکن کے طاہروباطن سے مطلع بئوا اوراک میں کسی کوابسانہ پایاجب كانفس مبرے لئے زميل اورأس كى تواضع ميرے لئے تم سے زيادہ ہو ليے موسى ا مبر<u>ے لئے جب نماز پڑھوا ب</u>نے دونوں رخصاروں کوفاک پر رکھو۔ اور دُوسری روابت ا میں سے کر جب یہ وحی موسیٰ کو پہنچی سجد و میں گر بیسے اور اپنے پہرے کے دونوں پہلوو<sup>ں ا</sup>

باب بير طوال تضرت يوملي و ما دو أن مجمعالة موجاتا تفاء أس كے باس بر مكھا ہُوا تھا كر ميں شعبب بن صالح بينمبر ہول كر فدائے مجه كوايك قوم كى مانب رسول بناكر بهيجا عقا أس قوم في ايك ميرمن مكائى إورمجه والم كتوبي من وال ويا اوراس كومتى سعه باط ديا ملي فعد به تعبد بشام كو لكها اس نے جواب بن مکھا کماس مویں کوجی طرع بہلے تھا بند کر دواور دوسری جگر کنوال کھودو۔ بالب بنبرهوال حنرت موسئ وبارون كيمالا --- اس میں پیز قصلیں ہیں۔ فصل اقل أن كيسب اورفضائل اوربعن مالات كي بيان من ا مفترول اور مورخول کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے کہ موسیٰ عمران سکے فسرزند دُهُ بِصِهر كُمُ بِينِي وه فا مِت مُنْ فره لادى بن يعفوبُ مُ يعطِ عظم الدون أن كم بها فی من اور آن کے مال اور باب ایک منے مان کی مال کے نام میں اختلاف سے بعض فع بخیب اوربعض ف و جداوربعن في يوما ئيد بيان كياسي مشهور اخرى قل سے اباب اقال میں بیان امواہے کہ موسیٰ کی انگو تھی پر دو کلم نفش مضا جسے الورية سع اشتقاق كيا تقا. إخْرِبرُ تَوْ جَزْ إَصْدِ قُ تَنْجَ لِيني صبر كرو تاكم الجر ملے اور سے بولو تاکہ سخات یا در۔ بسند معتبر حضرت رسول فداسي منقول سهد كرحق تعالى في يعير والممشراور جها وكم الفيه اختيا ركيا-ابرابيم و دا وُدُ و موسى و محد اور خا ندا نول من سعيار مناندانون كوانتياري جبياكر قرأنيس فراياسك فدان وم ونوع اورآل ارابيم اور آل عمران كوتمام عالم يربر الزيده كيا-بسندس صفرت صادق مسيع منقول سب كر مضرت رسول في فرما باكر جب شب معراع مجر کو آسمان پنج پرسلے مکئے میں نے ایک مرد کوسن کہولت میں نہایت عظمت كى ماكت بى دىكھا بويد جوان تھا يە باكل بالىھا أس كى الم جمجيس برئى تىنى اور اس ك الروائس كى أمّت كے بہت سے أوه جم سق من في جرمين سے بوليا ر بير كان سے كها وُه إبى جو اپنى قوم بى مجبوب سنة مينى اورن بسر قمان - بير

لئے نہیں کیا ترے لئے کیول کر کرول -

مدیث معتبر میں منقول ہے کر حفرت صاوق سے لوگوں نے بوجیا کہ پہلے ہارون علیدالسّلام کی وفات ہوئی با موسی علیدالسلام کی ۔ فرمایا کہ ہارون کی ۔ اُن کے فرزندوں کے نام سٹیر وشیبر نضے بیس کا ترجم عربی میں حسن اور حسین ہے ۔

ووسرى معتبر مدسية ميں فرطايا كرمجر اسليل ميں نماية كوبية نك اودان كے بيجے دو

المقد كم برابربسران الرون شبروشبيرى مانى جائر عنى .

سلف مو تعت فرط متے ہیں کہ اس ہمیت کی تفسیر جی بہت می وجہیں بیان کی گئی ہیں جن کو چیں نے بحا دالا نوار بین ذکر ہیا ہے اور اس ورکے بود چو حدیث چیں ذکر ہوئی بیان کی ہے کا عقل کی دوست یہ جا کڑ نہیں ہے کہ فدا اپنے بینے ہے کہ مسرکی ہیں کہ سے مار کی ہیں کہ ہے کہ در میان ہر آفت و بااسے پاک رکھتا ہے اور فدا قا در تفاکدا کی ملات سے اگن حرث کی جنری ہوئے ہی اور تو کہ گئی کہ افہار دو درے طریق ہے کہ سے جس کے من میں کوئی فنیویت دہرا ورج کچھاس بادرت میں جسے اور دوایت بیں مار دوایت میں اور کی انہوں نے اور ل کو اللہ اس مینے کہ بنی امرائیل کی رغیت بارون فرت ہوئے بنی امرائیل نے درئی کو منہم کیا کہ انہوں نے اور ل کو اللہ اس مینے کہ بنی امرائیل کی رغیت بارون کی جانب زیاد و تھی تو فدا سے اُن حضرت کی برائت کا اظہار کیا ۔ سی طرح کہ فائلہ کو ملک دیا تو بادوں کو بنی امرائیل کی مجلس جی مرد و لائے اور لٹا دیا اور کہا کہ خود اپنی موت سے مرے ہیں اور میں کہ اور کہا موسیٰ کا روت کہ موری دوایت یہ ہے کہ موسیٰ بارون کی جنہیں اور کہا موسیٰ سے تعرب باہر ہے اور کہا موسیٰ سے میں موایت یہ ہے کہ موسیٰ سے تعرب باہر ہے اور کہا موسیٰ سے میں میں میں میں جو اور کہا موسیٰ سے میں میں موسیٰ سے میں کہ اور کہا موسیٰ سے میں میں میں موسیٰ سے تعرب باہر ہے اور کہا موسیٰ سے میں میں میں میں موسیٰ سے تعرب باہر ہے اور کہا موسیٰ سے میں میں میں میں میں موسیٰ سے تعرب باہر ہے اور کہا موسیٰ سے میں میں ہیں ہیں ہے کہ موسیٰ بارہ سے اور کہا موسیٰ سے تعرب باہر ہے اور کہا موسیٰ میں گئے ۔

کو اپنے پرورد کارکے لئے تذلل وائکساری کے ساتھ خاک پر رکھے۔ اُس وفت فدانے واُک کو وی کی کر لیے موسیٰ اپنے سرکو اُٹھا وُاورا بنا باتھ اپنے چہرہ پر اورسجدوں کے نشانات اور تمام بدن پر جہاں تک تہارا باتھ چہنچ سکے طو۔ اس عمل سے تم کو ہر ورو، بیاری اور افت وغیرہ سے امان ملے گی۔

باب بترحوال حفرت موسلي وباروك كمالات

رورسری معتبر مدیت میں أوا با کہ ایک مرتبہ وجی اللی تبین یا جالین روزیک جناب موسیٰ پر نازل نہیں ہوئی۔ تو موسیٰ شام کے ایک بہاڑ پر کئے جس کواربجا کہتے استے اور عرض کی ندا وندا اگر تو نے بنی اہرائیل کے کن ہوں کے سبب سے مجھ سے اپنی گفتگوا در وحی بند کر دی سے تو میں نیزی قدیم آمرزش مجھ سے طلب کرتا ہوں بی ننا لیا اپنی سنے وحی فرما ئی کہ لیے موسیٰ میں نے تم کو اس کئے اپنے وحی و کلام سے ضوری کی کہا پنی مناز سے خلوق میں کو مقوا ضع نہیں یا یا بحصرت نے فرمایا بھر موسیٰ بب نماز سے فارغ ہوت کے بیار مسلم سے دونوں رضاروں فرائی کے دونوں رضاروں کو زمین پر نہیں ملتے ہے۔

بنند توثق حفنت امام محد بافر علیه السّلام سعی منقول ہے کوئوسی علیه السّلام سُتّر بینمبرول کے ساخذرو حاکے درّول سے گذرسے جوئیب کے رب قطرانی بعنی کوئی عبائیس اوڑھے ہوئے منظے اور لبتیاہ و عبدال دان عبد کے لبیدے کہتے ہے۔ رب بنندوسی حضرت صادق علیہ استادہ یہ سرمند کا سدی دیا

بهنده می صنرت صادق علیدا نستلام سے منعتول ہے کہ موسیٰ رو ما کے بہاڑوں پر گذر سے ۔ وہ ایک مُرح اونٹ پر سوار سقے جس کی فہارلیف خرما کی تنی اور قطرانی عبااوڑھے ہُوئے سے اور کہتے ستھے یا کسولید ہتیاہ ۔

معتبر حدیث میں امام محد با فرشسے منعول سے کرموٹی نے رطر بصروسے اتوام باندھا اور روما کے جٹا نوں سے گذرسے اور اپنے ناقہ کو بیف خرما کی مہارسے کی بنج رہے تھے اور تلبید کہتے سفتے اور پہاڑان کا جواب دیتے ہتے۔

بندمغیر حفرات امام رضا علیه السلام سے منقول سے کو رسول خدائے فرمایا کہ امرسی سے منقول سے کو رسول خدائے فرمایا کہ امرسی سے منقول سے کا در گاہ میں ما تھ بلندگیا اور کہا پرور دگارا بیس جگہ کہ جاتا ہوں تکلیف انتظام کر ایک غما زہید عرض کی خداوندا مجھے اس کو پہنچ اسے فرمایا میں خما زکو دسمن رکھتا ہوں میں نود کبو کرغما زی کروں۔
دُوسری روایت میں منقول ہے کہ دوسکی نے منا جات کی ۔ پروردگارا ایسا انتظام کر کروگ جھے کو بڑا نہ کہیں جن تعالی نے اُن کو وی کی کہاہے موسکی میں نے یہ تو اپنے کہ کو بڑا نہ کہیں جن تعالی نے اُن کو وی کی کہاہے موسکی میں نے یہ تو اپنے

باب تيرهوا ل حضرت موسى وبارون كه حالات میں تمہارے فرزند کو اُن سے پوشیدہ رکھوں گی۔ یا درموسی کو یقین نہ کیا ، جب موسلی عليه السلام بدا موسے آپ كى ال بيجين موسے لكبس وا بلر نے كوا مي سے الم نہیں کہا ہے کو منہا رہے فرزند کو چکہا وال کی بچیراس نے موسی علیہ السّام کو ایک کیرے بس تبدیث كرتبه خاند من چئيا دیا اور فرعون كے باسا نوں كے ياس أى بر درواز و يرجى عقے اور كما ما وُكراس كے شكم سے ابك مكر انون كا بيدا ہؤا اس كے بيا مِن لَا كَان مَنا لِي عَلى الرموسي في إن المو ووه بلا باليكن خالف عنيس كما إبارة بوتر موسی کی آواز بلند ہو اور فرعون کی قوم اگا ہ برم مبائے من تعالی نے اُن کر دی کی دایک صندوی بنائیس موسی کو آس می رکام کر بند کردی اور رات کو در باشیر بل بس العام الروال ويب ما ورموسي في ايسابي كيا - بجب صندوق كوبا في من والارو أن ي طرف والبين المب مهر حنيد ما خفه سے أس تو و حكيباتي اور دُور تر أني تقبس وُ، صندون ا واليس الم عامًا تعقاء يهال شكك كم روا في المب من أوه صندون يهني كما اور برا أس لو نے میلی ۔ یہ دیکھ کروہ بیتاب ہوئیں اور جا یا کہ فریا دریں ۔ نعق تعالیٰ لیے اُن کو مبرعطائيا - وُه فياموش بوئين الوصر سيدزن فرعون في جنمام بني الدائيل ي عورنوں میں نیک مقیب فرعون سے کہا کہ بہار کا زمانہ سے محرکو باہر سے جلوا در حکمہ ووكرمبرس من روونيل محد كنارس ايك خير نصب كرين المربي ان ابام بين ا بهاری سیر کرول راس نے مکم دیا اور ایک جنر اُن کے لئے رود نیل کے کنا دے انسب بهوا - ايك روز وره أس عبر مبي بليطي مفيس ناكراه وبكيما كدايك صندوق أن كاطرف بهنا بنوام را ب اینی کنیز ول سے کہا کہاتم وگ نہیں و بجنی موجومی بانی میں در اسے ہول رسب نے کہا ال فداکی قیم لیے ہماری فا نون اور سروار ہم ایک چیز و کھے اسے ہیں۔ جب صندوق اُن کے ہاس پہنچا وہ مبلدی سے اُسٹیں اور با نی کے کنا ہے کہ انہا اورائس کی طرف ما تھ بڑھا یا بھرائس کے اور قریب ہوگئیں بہاں بک کہانی اپنے نُیس اورب قابو بونمیں تو فریا دی اُن کی تمنیزی دور برا ورجس طرح ممن بوا اُن كويا في سعة مكالا اوركناره يريبنيا بالمهرأس متندوق كو كهولا -اس من ابك نهايت صبین وجمیل بچیر تفا اس کو و میصف ہی بعد اختیار ہوگئیں اوراس کی محبت ان کے دل مي جا كري بوينى مني كوكو ومين بيا اوركها مين اس كو اينا رط كا بناؤل كى دان كالنيزول مصركها بال خداى قسم الع خاتون أب سي كري فرزند نهني سے اور نه باداناه م لوئى الاكام المع السنوش جال فرند كوايني فرزندى مي كيجيك بين كاسبه الكي اور

ك دوك موسى اور فارون كى ولادت اوراً ن كي نمام ما لات . بسندمو نن بلكه صح حضرت صادق عليه السلام مصنقول المصاكر جب حفرت يومف كى د فات كا و فت ، يا - انهول في الليقوت كو احم كيا وه أس وقت اسى اسخاص عقر اور فرما با كر قبطي تم يرغالب مول كيا ورقم كوسخت تكليفين بهنجائين سكية تم كو أن سب نجات ابك مردك وربعه سے بوگی جو فرزندان لادی نبسر بیطتوب میں سے بوگا اوراس نام موسني ببسر عمران بمو كا وُه ايك بوان بلندقامت بيجيده مو اوركندم كون بوكا. أس وقت سعيني اسرائيل اين معجن فرزند كانام عمران اورعران اين فرزند كانام وسي ركهن عظ كرشا بد وبى مُوسَى بوجس كى خبر بوسعت عليدالسّلام سنه وى بنه . حصرت امام محد با قرائ فرما کو موسی انتخروی نابی کیا بہاں تک کواکن سے پہلے جالبین گذاب بن اسرائیل میں ہو لئے اور سرایک نے دعوی نب کر میں وہی موسی ان عمران ہوں جس کی یوسف نے نے خبر دی ہے۔ بہ خبر فرعون کو پہنچی کو بنی ارائیل ایک السي شخص كا برج اكرت بي جس ك وربع سے تبرت ملك كى بر بادى بوكى اورو و اُس کی تلاش بیں ہیں۔ فرعون کے کا مینوں اور ساحروں نے کہا کم بتیرے دین اور قوم ک بلاکت اس روسکے کے باخف سے ہوگ جامسال بنی اسرائیل میں بیدا ہوگا۔ برش کروون نے بنی اسرائیل کی عورتوں برقا بله عورتوں کومفرد کیا اور عکم دیا کہ ہر زوے کو جوامسال بدیا ا بر مار والبس - ما درموسلی بریمی ایک فا بله مقرر تفی بیب بنی اسرائیل نے دیکھا کم رو کے مار ڈا کے جانے ہمی اور اظامیاں زندہ جھوٹ دی جاتی ہیں نو کہاہم سب بلاک موجائیں گے اور بما رئ سل منقطع بوجائے گی - لہذا عور تول سے مقاربت لذكر نا بالمبیئے عمران بدرونی الى ان سے كما بلكه بنى عوروں سے مغاربت صرور كر و كيو كم خدا كا مكم ظا بر بوكا اور وه فرزندموعود مفرور بيدا مو كا - سرحندمشركين مذجا بي بيمركها جوميا سي عورون سے إينے ادر جاع حرام كرك . ليكن من أو حرام نهي كرون كا ورج ما سه ترك كرفيدي وزك رول کا ورموسی کی مال سے مجامعت کی اور وہ ما طر ہو گیں۔ تو اُن پر ہمی قابل موکل نی کر اُن کی نگرمیانی کرسے رجب ما در موسی استنی تحقیل وہ بھی اُتحقیٰ تفی اورجب المبيشي تقير وونجى بليظتي متى اورحب ووموسى سعدها المرمير أن كي مجت داول مي ربدا بوگئ اوراس طرع من محتمار عن محتمار علائل بديوست بير - قابله ف كما كمم كوكيا بوگيا سبع راس طرع زرو بوتى ما في اور يعمل ما في بوكما محد كداس مال برطاميت ندكر وكودكر إليا فرو عالانكرجب مبلر فرزند بدرا موكل وه مى ماروالا جائے كا - تابلدن كها عملين د بوك

من شو ونما برونی آن کی ال بین اور قابله نے آن کے معاملہ کو پوشیدہ رکھا بہال مک کہ ان كى ال اور قا بلركى وفات بوكئى - بنى اسرائيل كوموسى كى خبر ندى دُه لوك ان كى تلاش مين عقد اور لوكول سے يو جھتے مقد اور حقيقت مال أن سعد إرشده من جب فرعون كومعلوم بهوا كه وكالوك أس فرزندى تلائل وصبتحويس بيس تو أن بزنكيفيراور سختیاں زما وہ کرویں اور آپس میں ان کے درمیان مرائی ڈلوادی اوران کونمالیت کی رموشی کے بارسے میں مجھ دریا فت کریں یا ان کے اسے کی خبردیں ایک بارسی اسرائیل ا جائدتی رات میں بکلے اور اپنے ایک بوٹرسے عالم کے پاس جم ہوئے۔ وہ صحرا میں رمبتا نفا- أس سے كہا كەن نشدوں اور بلاؤل مېں ايم كوچو كيچه ملا ۋە صرف نصري اور وعدے عظے کب مکب اور مس مد مک ہم اس بلا بیل کر فیا ر رہیں گے اس نے کہا فداکی فسم اس وفت سک اس بلامی مبنال دمو محصرب به مک دمدا فرزندان لادی بن بعنوب علىبالسلام بي سعديك فرزندكونه بيسي حسلانا م موسلي بن عران بوكا وه بلند قامت اور بيديد و بال والي بول كي - اسى كفتكوميم مشغول تصف كرموسي ابب اونٹ برسوارامن کے یاس اگر کھٹرسے ہوئے۔ اس مرو بیرنے اس محضرت کودیکھا اور ان میں وہ علامتیں مشاہرہ کیس جن کو مسنا اور کتا ہوں ہیں دیکھا تھا ۔اُن حضرت کو پہلی نا۔ اوران سے پوچھا کر متہا را کیا نام ہے۔ نداتم پر رحم کرے۔ فرال موسی یوچی کس کے بیٹے ہو۔ کہا عراق کے ۔ بیٹ ن کر وُہ امرد پیر حست کرکھ اٹھااور حفرت کے مامخوں کو بوسہ دیا۔ بنی اسرائیل نے اُن کے مہاروں طرف ہجوم کیا اور اک سے بہیروں کو بوسید و بار موسی سنے اس لوگوں کو بہما نا اوران لوگوں نے موسی کو بہجانا بحضرت نے اُن وگوں کو اپنا مثبعہ بنا بار بھر ایک مدت کے بعد ایک روز موسَلي رواد بهوك - اورفرعون مع ايك شهرمين دا على موك ، ناكاه ديمها كه أن کے ایک شیعہ اور ایک قبطی میں جنگ ہورہی ہے جو آل فرعون میں سے سے آ کے شیعہ نے استعنا لڈ کیا اور اُس قبطی سے جنگ کے لیئے جو مُوسیٰ کا دستن تھا ایدا د ِ طلب کی۔موسلی نے اُس قبطی کے سیبنہ پر ایک باعظہ مارا تاکہ اُس کو دُور کریں۔ قبطی لر پیراا ورمرگیا - حق تنا می شعه مونتی کومیم میں کتنا دگی ا ورعظیم ہمیبت اور توت عطا ی عنى ولوك في أيس مين اس مات كالذكرة لي اور برخبرمشهور بولئي كرموسي سن آل ا فرعون كه ايك مروكو مار مالا - وو الت موسى نف خوف بي بسرى اور فبرول كه انتظار میں مصفے بہب مبع ہوئی ناگاہ اسی شخص نے جب نے موسلی سے مدوطلب کی تھی

MAM

عون کے پاس ماکر اولیں میں نے ایک اوا کا نہایت پائیزہ اور توش اندام پایا ہے۔ با بتی مول کراس کو فرزندی می الے ول جومیری اور تمهاری آ مکھول کی روشنی کامیب أس كوفتل ذكرنا - أس ف يوجها كها س سه طا - كها بر تونيس معلوم كركس كا الماكم إمين بهتنا بمُوا مبار بالمقا وبين سع بكالاسه - بهراس قدر اصرار والتماس كيا ر فرعون راضی ہو گیا ہجب نوگوں نے شنا کہ فرعون نے ایک لاسکے کو فرزندی میں ایا مهد امراؤا را کین نے اپنی عور توں کو بھیجا کہ موسی کو دورہ پلائیں اور بروش کریں موسی اسی کا دودھ مند نہ سکا یا تو زویر و فرعون نے کہا کہ ایک واید میرے بچھر کے لئے وحقيرنه محمو بلكه جو سلمه أس كولا وُ جو عورت آتى تقي موسى أس كا ں یہ کرنے کتھے۔ موسیٰ کی مال نے بھی سُنا ۔ ببیٹی سے کہا کہ جا وُاور بخفیتی م ثاید موسی کا بہت ملے موسی کی بہن فرعون کے دروازسے کی ایس اور کہا بیں نے سنا ہے کہ منہانے فرزند کے لئے ابک وایہ کی صرورت ہے۔ فریب ہی ایک نیک ورت رہتی ہے جو منہا کے فرزند کو دُود حریائے گی اور اس کی اچی طرح حفاظت اور برورش رسے گئی۔ بہٹن کرزن فرعون کو اوگوں شف اطلاع دی کہا اُس کوجا صر کرورموسلی کی بہن بیر سکے پاس ایس برجہاکس گروہ کی اولی سے کہا بنی اسرائیل کی جماعت سے وں کہا اوا کی نویلی جا مجھے تخریب کوئی کا م نہیں ہے۔ عورتوں نے اس سے کہا بی بی فیدا آ بكوما فينت فيد أس كوبلاكر ويمصف توكه بجداس كي بيتان قبول كرناس يا نهيب آسيد في كما الر بجه قبول كرمليم كا توكيا فرعون محى راصى موحبائي كا - كه روكا بني اسرائيل كا اور دايد بھی بنی اسرائیل کی ہو۔ وہ وہ ہرگز رامنی نہ ہوگا۔عورتوں نے کہا کیا کون سے اگرام كا امتان كريس كرا با أس كا دُوده بيناس با نهيس السيد في كها الجام اوراس خورت کو بلا ال موسی کی بہن اپنی مال کے باس آئیں اور کہا جاد کہ با دشاہ کی بوی نے كوبلا يا سب و و آسيد ك ياس المني اورجب موسى كو كود مني بي كرووه بلا يا و و وش ہو کر پینے گئے۔ آمید یہ ویکھ کر فرعون کے پاس خوش فوش دوڑی گئی اور کہا ا بين فرزند كي ليك مجه وابر فل كئ بيد دوده أس كا بين مكاس في يُوجها دابركس جماعت کی ہے۔ کہا بنی اصرائیل کی۔ فرعون نے کہا یہ ہرگز نہیں موسکتا کہ بچہ بھی بنی امرائیل كا اور دايد جي ياسيد ف كها اس بچة سے قم كوكيا نوف سے - اس كف كريد تواب تمهارا بسرسے مہاری گودمیں بڑا ہو گا اوراسی طرح کی بہت سے وجوہ بیان کے اور کوسش فرعون كوأس كى رائے سے بھيرديا اور راضى كريبا عرض موسى كى ال فرعون

ظالموں سے نیات یا ٹی صفرت کا ایک لڑک نے کہا اسے بدر ان کو اجرت پر روک سے کے کہنا کم یوکسی دُوسرسے سیمفس سے زیادہ توی اورامین ہوں گے جس کواپ اُجرت پر الاہیں کے ر شعیت کے موسلی سے فر مایا کہ میں جا ہتا ہوں کہ ان اوا کیبوں میں ہے ایک کا انتہارے ساتھ مکائ کرووں -اس تنبط بر محتم اعظمال کے لئے اجیر بن جاؤ -اوراکردس ال بارک رووتو پھر ہے تہا دی ہے اور تم کو اختیا رہے - روایت بی ہے کرموسی کے وس سال پورسے تمدمت نیس گذارہے اس منے کہ بینبران خدا اختبار نہیں کرتھے مگروہ استوہر اور على مو تاسب جب موسى سنے وعده كو برراكروبا ابنى بيوي كوسع كرمين القدس کی جانب روایہ ہوئے ۔ اورشب تاریک میں را ہ جنبول کیئے ۔ اسی اُننا ہیں وُر ر سے ایک آگ نظر آئی۔ اپنی زوج سے کہا اسی عبد انتظار کرو ہیں نے آگ دیجا سے شاید تہارے گئے اُس میں سے مجھ لے آول باراستہ کا بند معلوم موجب آگ کے رو بک جہنے ایک ہرے درخت کو دیکھا جس کے سے سے اور ایک ایک طابرے جب اُس کے پاس بینجے ورخت اُن سے اور کور ہوگیا نوموسیٰ واپس ہُوٹے اور ابسے تف بین ا بجاسم کا فوف محسوس کیا ، مجمر ورضت اُن کے فریب ہو گیا اوراس درفت کے بقالہ مباركه ميل وابنى جامب كى واوى سعة وازا ئى كه اسعموسى بالخفيق كهم وه فرا بكول ا بوتام عالمول كا باكن والاب - ابن عصاكوزمين بروال دو موسى في بيس كرابنا عصارين بروالديا تووه ايك ازوها بن كيا اورصت كرف لكا بحروه نوس كايك ورفت سے برابر بن گیا اس مے وہن سے ایک مہیب اوا زعل رہی تھی اور اگ کی ابید زبان سے شعلہ تکل رہا تھا موسی نے آیہ حال منا بدہ کیا تو بیلے مجیر کر بھا کے اُن کوآوازاً ئی کہ واپس او بیرش کروہ واپس تو اُسٹ مگراُن کا تمام حبیم کا نہیا رہا تنا اور الو ایب و وسرے سے مکارے سفے عرف کی پرورد کارا بہا آ واز جر ای منتنا بول كيا تيري وانسبع ورابا بال ميري وانسب مذا ورونهي جب برفطاب ان کو پہنچا واپی ہوکے اور بیر کو ازدھے کے وم پر رکھا اور م تفائس کے دہن ہیں والا وم بعرابنی شکل می والیس موکرعصاب کیا جیسے کر پہلے تھا ۔ بعر خدانے ان کو تعلین اُ تا روبینے کا حکم دیا اس لئے کہ وہ گدھے سے چراسے کی تنی اور دُومری روایت میں ہے کا تعلین سے مراو راو خوف تھے جو اُن کے دل میں عظے ابک فرعون کا اور دور ا ا اس کی قوم کے رئیبوں کا م بھرخدانے ان کو فرعون اور اس کی قوم کے رئیسوں اً کی طرف دو نشانیول کے مائھ بھیجا- ایک نشانی بد بیضائقی اور وُومری مصل

ر بھر دُوسرے کے بارہے میں امداد جاہی موسی نے اسسے کہا یفنیا، تو گراہی کا ظاہر رنے والاسے کل ایک شخص سے منا زعت کی اور آئ جمرا یک شخص سے جنگ پر ما دہ سے بھرجب الادہ کہا کہ بہیت اور عضب کا اظہار کریں اس شخص پرج دونوں ا وسمن تفيا أس في كها الع موسى في جائية موكد جركو مار والوجس طرع كل اليك سخف ر فرالا تم زمین میں بنیا رہونے کا ارادہ رکھتے ہو اور اصلاح کرنے والے نہیں ہونا جاہتے ورایک شخص شہر کے کن رہے سے دور تا ہوا آیا اور کہا اے موسی مرواران آل فرعون آبیں میں مستورہ کررسے ہیں کرتم کو ماروالیں اہذا شہرسے باہر بطے جا وُمیں ویقینًا منہا را خیر خواہ ہوں ، بیرشن کر موسی سنجر مصرسے بغیر کسی بہتت بنا ہ اور سواری اور نیا دم الطع منظول اوربيا بانول كوط كرت موسي منهرمدين نب الهنج اورايك درخت ينجي عظمرے - وہاں ابک منوال تھا جس کے گرون ومبول کا ابک ہجوم تھا جو بانی يمين رسي عضر الله ويمعاكد دولط كمال جند كوسفند كوسط بهوك أيل الله أن کو با نی با بیس اور دور محری ہو تمیں موسی سف پوسی تمس کام سے سے ان ہو کہا المارس باب ایک بورسے آومی میں اور ہم دوکر در اوا کیاں میں اور مردول سے مراحمت ى قرت نہيں رکھتے اسى ليے انتظار كر الله بين كرجب وك يانى كينے سے فارغ ہوجا بیں اس کے بعدیم اپنے گوسفندوں کو بانی پلائیں۔موسیٰ کو اُن پر رحم ایکیا اُن کی ڈول ا ور کہا اسف کو سفندوں کو فریب لاؤ۔ بھران کے لئے یا فی نمینیا اوران کوسیاب دیا ۔ وہ دونوں اور اوگوں کے جانے سے پہلے وائیں جا گئیں ۔ اورولنی پر اُسی درفت كے نيچے ماكر بيني رسے اور كہا نداوندا ميرے لئے ہونيكى بھى قر بھيج ميں اُس كے لئے مناج أورفقير ہول ۔ روايت بي سے كريس وقت آپ نے يو دُعا كى نفيف دائم فرماكے للے منان عظم اجب وہ لوکیاں اچنے یا پ سیسب کے یا س پہنیں مضرت نے بوجیا بها باعث بُواكم تم اس قدر جلدوابس اكتين - أن دونول في كها الك فيك، رجم اور فهربان مرد وبال تقارص نے بمالے لئے پانی تھینے دیا شعیب نے ایک وختر سے كم جا وُ اوراً مِي مردكو بها رسي ياس بالاور يبرسُن كرابك الاي نهايت بشرم وحيا کے ساتھ موسی کے پاس آئی اور کہا میرے پدر پزرگوا رہ پ کو بلاتے ہیں تاکہ پائی کھنے عوض آب كوري . روايت ميں ہے كر موسائ نے اُس سے كہا كر مجھ كو رائے بناؤ - آور برے پیجے پارٹیو کو ہم فرزندان بعقوب عورتوں کے بیچے نظر نہیں کرتے عوالی وال غيب كے باس آئے اور اپنے مالات أن سے بيان كئے۔ فرمايا فوف در كوتم نے

سے راحت پاتے عصے وُہ اُن سے پوتیدہ ہوگیا تھا تو اُس کے باس مراسلے روانہ کیے کہ ہم نے ان تکابفوں سے تمہاری اوں مجے سبب سے داحت بائی تو اُس نے اُن اوگوں سے سے سی صحرامیں ملنے کا وعدہ کیا ۔ وہ اوگ وال میے اوراس سے ملے اس تے مدت قائم أن سع بيان كي اوران كم معنات بنلائه اوران وكول كوخو شخبري وي كداس كا خرواج نز ریک ہے اور کلا قات شب ماہ میں ہو گی۔اسی اثناد میں حضرت موسکی اُن پر مثل ا فنا ب کے طال مہوئے اس وفت اسخفرت کی جوانی کا ا غا زیقا اور فرعون کے عُمِي مير والفريح كے بہان سے تكلے عقے اوراينے شكرا ورفلاموں سے عليده بورتنها ان كے پاس آئے عضے وہ ابك چر برسوار سفے اور رئيسى جا دراو رسے ہوسكے ستے جب عالم کی نظم تخفرت پر روی ان صفیات کے دربعہ سے جوشن حکاما ال ر بہان مبلدی سے اُس اور آب کے قدموں پر گریش اور بوسے وہا اور کہا اُس فدای حد کرنا برل جس فے مجد کو موت نہیں دی اور اب کی زبارت کرادی وہ لوك بوان كے سبعول ميں سے موج و سفے يه ويم كر كھے كر أن كے قائم موعود وہى ہیں توسب زمین پر گر برسے اور سجدہ شکر النی سجالائے موسلی نے ان سے صرف انتی إن ك كدمي المبيدوار بيول كدخدا منهاري مسائش كاسا ان مبلد كرسيد كا اورأن ك نکاروں سے فائب ہو گئے اور سہر مدین کی جانب چلے گئے اور سعیب کے باس سے جب بک کے رہے مجمر دوسری غلیب بہتی علیب سے زبارہ و مشدید مظی اور وہ چاس سے چند سال زبارہ مقدر ہوئی تمنی بھران پر طائیں زبا وہ سخت ہوئیں اور وُہ عالم تھی ان سے پوشیدہ ہو گیا بھر لوگوں نے اس کے باس کسی کوجیا کہ ہم کو آب کے بر شیدہ برونے سے صبر شہب برق و و عالم می صحرابی فا ہر بڑوا اور اُن کو طلب کیا اور اُن کو نستی وے كرمسروركيا اور بيان كياكري تنا كانے اس كو وى فرما كى سے كرتم كر جاليس سال میں کا بیف سے سجات دیے سمارسب نے کہا الحدللند مجسر من تعالی نے اس کووی فرمانی کہ اُن سے کہددو کہ میں نے مرور دوں کے الحداللند کھنے سے اُن کی مدّن کرائے تعین سال کردی۔ بیسن کرمب نے کہا کرتمام نعتیب خدا کی جانب سے ہیں خدات فرایا لدان سے کہد دو کہ بین سال کی مدت کر دی سب نے کہا کرنیکی خدا کے سوالیسی ی جا نب سے نہیں ۔ نودائے وجی فرائی اب وس سال کی مدت کردی سب نے کہا خدا کے سواکوئی بدی کو دور نہیں کرنا اس وقت فدانے فرایا کہ ان سے کہہ دو کہ انی جگہ سے حرکت در کریں کیونکہ میں نے اُک کے لئے بلاوُں سے نجات کی اجازت وسے

منقول سع كر مفرت ما وق النه است بعض اصحاب سعد كها انتظار كروتس كي الميدةم كويز بهويه نسيست أس كي حي كي الميد ركفت بهو بر مختبق كه موسى الين ابل فداندان کی پینبری کے معامل کوایک دات میں درست کر دیا اوراسی طرح میں وقت نبدا قائم آن کو کا برکرنا باہد گا ایک شب بی اُن کے امری اصلاح فرادب كا اور عنيبت اورجيرت سع أن كوظا بر فرائع كا . ملبی نے بعق طوبان عامر سے روابت کی سے کہ جب موسیٰ کی مال کو خوف ہوا کہ فرعون کے چو بدار گھریں اگر موسی کو دیکھیں گئے توان کو ایک تنور میں جو گڑم رمتنا ڈال دیا۔ اور بھرعومہ کے بعد تنور کے پاس مبئی تو دیجھا کہ موسی ماک سے روابیت سے کرموسی نے جب اپنی مال کا دور منبول کر بیا۔ اسپیر نے اُن فرعون کے گھرمیں رہنے کی تکلیف دی اور کہا کہ وہیں رہ کر وُووھ بالا یا کریں وُہ اِ الله الله الله الله موسلى كوا يبغه كفرك أبيل جب ان كا دوده جهط ا دبا . السبيد نے کسی کو بھیجا کرمیں اپنے فرزند کو دیکھنا چاہتی ہوں اور جب موسلی کو فرعون کے گھر مے چلے تو لوگوں نے طرح طرح کے تخف اور بدیدے پیش کھے اور برمرراہ می كے سربر زرو مال نشا ركرتے بوئے فرعون نے مكان تك لائے۔ بسند معتبر حضرت امام زبن العابدين عليه السلام سع منفول سيد كربيب بومن ى وفات كا وفت أيا انهول في البيت الملبيت اورستبعول كوجي كما اورخدا كي حمدوثنا كالجيران كوان سختيول كي خبر دى جو نهنجينه والى تقى كدمر د ما رؤاسه ما يم سكا درما مل مور توں کے شکم کو چاک کرسکے بچے و بی کئے جائیں گے یہاں تک کرفدا فرزیدان لا دِي لِيسربيقوبُ مِنْ قَامُ مِن فَق كُوظا بِسركر بِيَّا اورِوُه ايك كندي رِنك بلندَّفامِت انسان بول مگے بھراُن کے صفات اُن سے بیابن کئے: بنی امرائیل اس وحیت برمنسك بوسف أس ك بعدهيستي أن برظا بر بوئيس اوراك مي سي و نبب اور ا وسیا نامب بوسکے اور جارت وسال مک وہ لوگ قائم کے قیام کا انتظار کرتے سے بہال تک کد اُن کو موسلی کے پیدا ہونے کی نوستخبری ملی اورا مخضرت کے ظہور کی علامتیں رظر آئیں اور بلائیں اُن پرستدید ہوئیں۔ اُن پروگ مکڑی اور پیقر بار کرنے بھے تو ان نے اُس عالم کو تلاش کیاجس کی باقوں مصطلمن ہونے تھے اور اُس کی خبروں

دى يېي كفننگو مورسى تقى نائكا و خورشيد جمال موسى غييب افي سے اُن برطالع مُوا-وه ابك وراز كوش برسوار تصر أس عالم ف جام كداك وكول كوبيد باليس باعده موسی کے معا مارمیں اُن کے لئے بصارت اور بھیرت کا سبب ہو۔موسی اُن کے قریب أسك اور كليس بوسكت اورسلام كيا- أس عالم نه يوجيان بالكيانام ب- فرمايا موسلی ۔ پوچھاکس کے راکھ ہیں ۔ کہا عمران کے۔ اُس نے پوچھا۔ وہ کس کے وزند مقے رمایا فا بست این لا وی بسر بعفوت نے ر پوجھاکس کام کے لئے آپ آئے ہی کہا خدا ل طرف سے پینمبری کے واسطے اُس وقت عالم أعلا اور آپ کے باعثول کو یوسد رہا ۔ موسلی خجر سے اور کران کے ساتھ بینے۔ اُن کو تسلی وی اور خدا کی جانب سے بند اتوں بر امور کیا اور فرایا کرمنفرق ہوجاؤ۔ اُس کے بعدسے فرعون کے غزق بمونيد بك مباليس سال كازمان كذراً -بندس صفرت الم محدبا قرعليدالسلام سعمنقول بسع كرجب مادر موسلي أن

سے ما المہ ہُوئیں اُن کاحل طاہر مہیں ہوا گرایس وفت کروٹ حل ہُوا اور فرعون نے بنی اسلئیل کی عورتول بر قبطبدل تی چیند عورتول کوموکل کیا تھا اناکہ اُن کی محافظات ریں . اُس خبر کے مبب سے جو اُس کو پہنی تفی کہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہم ہیں ایب مرو پریدا ہو گاجس کا نام موسلیٰ بن عمران ہوتگا اور فرعون اوراُس کے ساتھیوں کی ہائمیت اسی کے اہتھ سے موگ اُس وفت فرغون نے کہا کہ یقیناً میں اُن کے اوا کول کو قبل ول كا "ماكد جو كيجروه جاسيني بي واقع مذ بو اور أس ف مردول اور عورتول مي مُولْقُ ولوا دی - اورمروول کو قبدنما ول میں قبد کر دیا رجب موسی پیدا سوے اور اُن کی مال کی نگاه اُن پر برطی عمکین واندو مناک بویش اور روئیس که اسی وقت اس کوقتیل ار ڈالیس کے۔ تو خدا نے اُن پر اُس عورت کے ول کو مہر بان کر دیا جو سوکل ہوئی تھی اس نے ماورموسی کے کہا کہ کمبول تمہارا چہرہ زرد ہو رہاہے کہا ڈرتی ہوں کہ میرے فرزند كو مار واليس كم كها خوف مذكرو موسى ابسه تصف كرجوان كو ديميتنا تقا أن كي مجمت سے بیتاب ہوما نا تھا جیسا کر من نوالی نے استحضرت سے خطاب کیا کرمیں نے اپنی جانب سے بترے لئے مبت وال دی تواس دن قبطید نے بوان پرموکل علی اُن کو دوست رکھا اور خدانے موسیٰ کی اب پراسمان سے ایب سندون جیوا اور ان کو اواز آنی كه اسف فرزند كواس مي ركه كر دربامي وال دواورمغوم يذ بواس كف كرمي اس كو بغيبر مرسل بنا ول كاربيس كرأن ي ال فيدموسي كومندوق مي ركف اورأس

﴾ کوبند کرکے دریا کے نیل میں ٹوال دیا۔ فرعون کے جیند قصر نیل کے کنارسے تھے، جن کر ا سیرو تفریح کے لئے بنایا تفار أن تفرول نیس سے ابک میں وہ اپنی زوم آریک ساعة ببیطها بهوا تقا- ناگاه اس کی نظرنیل میں ایک سیاہی پر پڑی جس کومون بلند کر کی اور بروا سے مکراتی ہے بہاں تک کرو ہ صندق فقر فرعون کے دروازہ بربہنی اور مے مکم دیا تو ہوگ اُس کو نکال کر اُس کے پاس لائے جب صندوق کو کھولا اُس ایس ایک اطامے کو دیکھا۔ کہا بنی اسائیل کا ہے لیکن خلانے اس کے دل میں مونی کی شدید عبت وال وى اورا سبريمي أن كى مجبت سع بيتاب بولمبس وعون ندأن والراسك كا تصدي توسيد ند كها أس كونه ماروشايد بم كواس سي كيد نفع ماصل بو باابني فرزندى مي معالين و ترجم ايت و سوره القص ب بن وه نهين مانتے سے كرفس ورادر موعودسے وہ ڈرٹا نظامین فرزندہے۔ فرعون کے کوئی اولاد منعنی - اُس نے کہا اچا اس مع لئے وا بہ الماش کروجواس کی تربیت کرسے لیں اُن عور تول میں سے بہت سی عور اس لائی گئیں جن کے بیچے مار والے گئے تھے۔ موسیٰ نے کسی کا وُروھ نہیں پیا۔ بینا نجہ من تنائی نے فرما باب کہ مم نے پہلے ہی وورصہ پانے والی عور توں کا دورہ موسی بدر حرام کردیا ۔ جب اُن کی مال کو خبر ملی کر فرعون نے موسی کو دریاسے نکال ایا ہے بهت محرون موئيس ببيها كم خداوند عالم نے قرما باہے كه ما ورموسى كا ول عمر وا ندوه ی زیاران کے سبب عقل وشعورے خالی ہوگیا تھا اور نرز دیک تھا کہ ایسے اوشدہ ورو کا وہ اظہار کریں یا مرحائیں اگر میں اک کے ول کومبرسے مضبوط بذکر دنیا اس سلنے كدوه فدا كے وعدوں برايان لانے والول ميں سے منبن - لہذا فداكى دوست فليط ومبركيا اورموسى كى خوا برسے كها كرموسى كے حال كى تلاش ميں ما بيراوران كى فرروافت ریں۔ اُن کی بہن فرعون کے گھر ہیں آئیں اور دورسے ان کی جا سب نگاد کی - اُن لوگوں کو شامعلوم ہو سکا کہ وہ موسکی کی بہن ہیں۔ جب موسکی نے اُن ہیں سے اسی کا دُور در قبول نہ کیا فرعون کو نہا بت نکر ہوئی اس وقت نوا ہر روس نے کہا۔ كياآپ ما ہنتے ہيں كوآپ كوئيں ايسا خاندان نبا دوں جو اس بچه كی محافظ سے كرئي اوراس کے خیرتواہ ہول۔ وگوں نے کہا ہاں ۔ بیس کروہ اُن کی ال کو با لائیں۔ حب موسلی کی مال نے گورمی لے کر موسلی کے ممند میں دووھ ویا وہ نہا بت سؤ ت سے بینے لگے۔ فرعون اور اس کی زوج کو بھی خوشی ہوئی اوران کی مال تو اوران اور کہا اس بچے کی ہمارے ملے پرورش کروہم تم کو فوش کر دیں گے اور اندام و اکام

م جو کھ گفتگو کرتے تھے فرعون اُس سے انکار کرتا تھا یہاں یک کواُن کے مارڈ النے کا المده كيا- توموسي فرعون كے إس سے جلے كئے اور شهر مي واخل بُوئے . دومردول كود كيم اجر با بهم المرسب عقد أن من سد البي حص موسلي كي باتول كا قائل نفار أور دوسرا فرعون کا مانتے والا بھا۔ موسلی ان کے باس آئے اور فرعون کے ماننے والے كوايك مأبخذ مادا وه بلاك بوگيا - موسلي خوف سے پنهاں ہو گئے جب وُور ا دن آيا ووسرا قبطی موسلی کے ماننے والے اسی سخف سے اولے مگاراس نے جرموسی سے الد جا ہی تواس فرعونی نے موسی سے کہا کہ کیا تم جھ کو بھی مار دوالنا چاہنے ہو۔ بس طرع ایک شخص کوکل مار ڈوالا۔ موسلی نے اُس کو بھوڑ دیا اور ملے گئے ۔ فرعوں کا نیزا کی بھی موسلی پر يان لا چكا مقا ميساكري توالى فرما تاسيكم لى فرعون ميس سعد ايك مومن في كها الواسيف ا بان کو چھیا کے ہوئے تھا کم کیا آبیسے شخص کو قتل کرنے ہو ہو کہتا ہے کہ مبرا پر وروگا ر وہ ہے جو نتام عالم کا پالنے والا ہے - جب فرعون کواس کی اطلاع بر فی کرمرسی سنے ا بکیشخص کو مار دلا الا تو موسلی کی تلاش و فکرمی ہوا کان کوفتل کرسے رمومن اِل فرعون نے وسلی سکے باس کہلا جیبیا کہ قوم فرعون سکے رؤسا تہارسے ار ڈالنے کا مشورہ کر اسے ہی لهذا يها إلى مصاب سرعليها وُاورلين تويقنين تها لا خير خواه بون . برمعلوم كرك وه شهر سے برجلے گئے۔ جیسا کہ خدا نے فروایا ہے کہ خو فردہ موسی اس کے منتظر کھے کہ اب زعو ک كے اُ دمی اُن كي گرفتاری كے كھے اُن كے باس چہنچتے ہیں اور وُہ واستے اور با اُس دیجھتے تھے اور کہتے تھنے کہ بالنے والے مجھے نا لموں سے بنیات لیے پھروُہ ا م بن کو رواید ہُوئے۔ وُہ شہر تین روز کی را 🛪 پر منا ۔ حب مدین کے دروا زہ پر جہنے۔ ایک منوال نظر آیا جس میں سے وک اپنے جا نوروں اور کوسفندوں کے لیے یا نی يميني رسے تخف و بال ايك طرف بيط كف اور تين روزسے كھرند كھا يا تھا ، بيران كى نظر دورا کیموں میریشی جو علیحدہ کھٹری تھنیں اور حنید گوسفندیں اُن کے ہمراہ تھیں گوہ لنوی*ب سکے فیریب نہ*نبہ ہم تی تحقیسِ موسائی نے اُن سنے کہا کہ باتی کیوں نہیں تھینچتی ہوا نہوا ف کہا ہم انتظار میں ہیں کرید اوک واپس ما ہیں۔ جو مکہ ہما رسے بدر منتبعت ہیں اس من المين كوسفندول وباني بلان المسام موسى كوأن بررحم اكبا- تمنوب مے قربیب سینے اور اس شخص سے کہا جو کنویں بر استارہ تھا کہ مجھے اما زت دو کہ میں بھی بانی مصد توں - ایکب ڈول تھا اسے سنے کھینچوں کا اور ایکب ایسنے واسطے اُن 🖥 مے دول کو دس آ ومی مل کر چینجتے تھے موسی نے تنہا ایک ڈول اُس کے لئے

است الا ال كرديب سكر بعيبا كرحق تعالى نه والاستركريم نه مدى كارُخ أن ك مال كى جانب كروبا "ناكران كى منتجبيق روش مول اور عملين نه رمي بالسميس كرندا كا وعده حق ہے لیکن زیارہ تر ہوگ نہیں جائے۔ فرعون فرزمدان بنی اسرائیل جربيدا موت عظ مار والناعظ بيكن موسى كربيت كرراعظ اوران كوعزيز ركمتا تقا اور نہیں جان تھا کہ اُس پراُن ہی کے باتھ سے بلاآ سے کی عرضکو موئی کی ربيت ہونے ملی ايك روز وہ فرعون كے پاس سے كر فرعون كو بكينك أ في. سى اپنے كہا الحدللمندرت إلى لمين - فرعون نبے اس كلام كو أكن پرردوكيا اور ان کے مُن بر طیا بچہ مارا اور کہا یہ بیا ہے جو قد کہنا ہے ۔ اموسی کود کر آس کی ا ورمیند مال زر قرالے . فرعون کی دارهی کمبی تقی بیرد کھر دونون ۔ ڈالنے کا الاوہ نی ہے سیدنے کہ کمسن بیہ ہے کیا جانے کہ کیا کہتا ہے اوركباكر تاسب - أس نے كہانہيں بكروانسند كہنا اور كرنا سب يہ سبد منو كہاامتحان ایک طبق میں توسے اور ایک طبق میں ا کے بھر کراس کے سامنے رکو اگراک ور خرتے میں مبر کرسلے تو تہارا خیال درست ہے جب ان کے پاس دونوں چیزی لا فُ كُيْس موسى سن يا ما كم خراً كى جانب فائق برصا بيس بجريبل نازل بوم ما ودان را تقرآ ک ی مانب فرد با . وه ایک انگاره ایشا کرمندمی کے گئے اوران ی زبان بل كئى - وُه جِلًّا أَسْطَ اوردون عَلْك - أس وقت آسيد نے فرعون سے كہا كومِي فاكمبني ئتى كەرۇم نادان ہے۔ بىر دىكھ كر فرعون نەمعان كبار داوى نەحضرت سى دربانت سئ کے حقیقی بھائی کے فرایا ہاں۔ پوچیا کہ دی دونوں پر نازل ہوتی تنی فرایا کہ يولي بروى برتى عنى وه باروك نسب بان كرند سقد يوجها كرحكم تضااور امرونبي ومعاملين وونول كاسائة عقا فرمايا كرموسي البين يروروكا دست مناجات كست كويكھتے تھے اور بنی اسرائيل ميں مكم كرتے سفے مجب موسى خداہے منا جات لے لئے اپنی قوم سے علیٰحدہ ہوتے تھے ارون اُن کی قوم میں اُن کے جانبین موتے بردان می سے پہلے کون فرت ہُوا۔ فرمایا کہ مارون موسی سے پہلے فرت ہوئے۔ ونوں کا صحرانے نبیر میں انتقال ہوا۔ پوجیا کہ موسیٰ کی اولاد تی فرمایا نہیں۔ اولاد الدون كى تفتى و بيمر فرمايا كم موسى أنهايت ورمت وعرت كے ساتھ فرعون كے مايس السيديال مك كه برطست بوكرمردول كى مدين تهني . وُه فرعون سے توريد كے السے ميں

اگر کو ٹی تھن کسی عورت کی خوامندگاری کرسے اور اُس کا باب وو ماہ کے ایمارہ کی شرط رے تو ما ترہے۔ فرمایا کہ موسی ماست سے کھے کہ شرط کو بورا کریں گے۔ بیٹھ کیسے باف ہے کہ مشرط کو پورا کرنے کا اور زندہ رہے گا۔ پوکھا کہ شعب نے کس ونز کوال کے مكاع بين ديا و فرايا أس كوج موسلي كو بلا كر لا في اورايينه باب سي كها أس كو أجرات بر مقرر کراو کروہ توانا اورامین ہے۔ جب موسی نے دس سال کی مدت تمام کی مبت سے لها كماب بيس ابني مال اور رشمة وارول كے باس وطن جانا جا متنا موں آپ مجھے كرد دنيا جا منظ ہیں رشیب نے کہا ہرا ملق گوسفندجواس سال بہرے کو سفندوں سے بیدا دل کے۔ متبارسيم بن - تو موسي نف مرو ما ده گوسفندون سے جوزا لڪايا اور اينے عصا كرا بلي كرديا. لینی اُس کی تھال بیمن مفامات سے چیل دی اور بیمن جگر چیوروری اور کوسف ول کے ورمیان نصب کر دبا اور ایک املق عبا اس پر دال دی - اس کے بعد زواد جوارا کھا یا تواش سال جننے گرمفدے بھے ہوئے سب ابلق تضے رجب سال حق او گیا موسی نے کوسفیدول کولیا اوراینی زوج کے ہمراہ شہرسے نکلے۔ شیسب نے وشارند سائف کیا - روائلی کے وقت موسلی نے شعبت کسے کہا کہ وہ عصا جو تہا کے ہاں ہے میں جا بتنا ہوں کہ میرے پاس رہے مصرت شیب کو میراث بس بیغبروں کے عصاطے منے اور گریس ایک جگ رکھے ہوئے تھے۔ نتیب نے کہا جاکر ایک عصالے ا و جناب موسی مکاک میں گئے۔ عصامے نوح وارا بیم نے ورکت کی اور ا کے القدیں آگیا۔ اُسے مے کر شعیت کے پاس اُئے۔ اس نے واہا اس ک والیں سے ما و اور ووسرا عصالاؤ۔ موسی اس کو والیں سے گئے اور تمام صاور مين الكرركدوبا اورجابا كركوني ووساعها لا وبي بهر أس بين وكت بولي اوروي اك مے ماتھ میں آیا ریبال بھ کرنین مزنب ایسا ہی ہوا او شعب علبالت الم نے بہشاہرہ ار کے فرمایا کر اسی کو لے جا و کیوں کر تعدانے اس کو تم سے مضموص کیا سات سرسان رواد ہوئے اورمصری ما نب طلے ا ثنائے راہ میں ایک بیا بان میں ایکے رات کا وقت تفاسخت مسروی اور ہو اسسے اُن کوا ور اُن کی زوجہ کو تکلیف تفی ناگ میں ی نظر دورسے ایک آگ پر پڑی جیسا کہ حق نفالی نے قرآن میں فرمایاہے کہ جب موسلی کے مدت امارہ کو نعتم کیا اوراینی زوجہ کوسے کر روانہ ہوئے طوری بانب [ سے ایک آگ و میمی ، زوج سے کہا کہ نچھ آگ نظر آتی ہے . تم عمروس با آبول ا ا شاید آس میں سے کھ مل جائے جس کے سبب سے مردی سے تم کو اور

ا در ایک ڈول وختران شیسٹ کے لئے کھینجا اوران کے گوسفندوں کو یانی پلایا پھرماک سايرمن بيط اوركها كرب إن لبرا أنز لمت إلى من هَدُونَو يُولُ وه ببت بوك تحضرت امبرا كمومنين سنب فرمايا كرموسلى بيشك كليم خلاستطف كمريد وعاكى اور خدا ا ایک رو کی کے علاوہ سوال رز کیا تمہو تکہ اُس مدت میں اُحضرت زمین کی گھاس کھیا نے نف اورائس كى سبزى أن كے شكم كى كھال سے دكھا ئى دبتى تفى كبونكم و ، بہت لاغر بوگئے تنف یجب شبیب کی لاکباں والبل مکان بن ایک محال بن ایک مختلات نے فرمایا کہ آج اس فدرملد کیسے والربية كنيس مطاليون في أن بعد موسى كا قصة بان كيا يشعب في في ايك الراي سي تمها ر جاكراً س مرد كو بلا لا و تاكر بم أس كو با في تصنيف كى ابرت دين وه رطرى موسى اكف پاس بیا ومشرم بیں ڈوبی ہوئی آئی اور کہا کرمیرے والد تم کو باتی تصنیعے کی اجرت فیصے ر بلات بین موسی است اوراس الای نے ساتھ فاند شعبت کی جانب رواند ہوئے پورکم ہواسے اُس لاک کے کیوے اُ رہے گئے اورجم دکھا نی دیا تو موسی نے کہا کہ سے بول جو عورتوں کی بیشت کی جانب نظر نہیں رہے اہذا تم بیرے چھے چلوا ورمبری رہنائی کر ورغرض موسی نے شعیب سے ملاقات کا وراپنا واقعہ با ن كيا يجناب شعيب في فرما باكراب فوف مذكر وكيونكم ظل لمول محد كروه سبع من كو نجات می جهرسفیب کی .... و ختر نے کہا با باجان استخض وا برت پر مقرر کر البحظ لربيكسى دومكر سيست تواياني اورامانت بيس بهتر بوكار شيب نيا فاللي اس نی کیسٹینے سے ظاہر ہوگئی میکن تم کو اس کی اوائت کیو کر معلوم ہو گئ عرض کی اس ور وا فنى منهي بواكه مير أس كے المعے جلول تاكرابسانة بوكرأس في نظرمبري بيت کے کسی عقد پر بڑسے میں شعب نے موسی سے کہا کمیں جا بنا ہوں کابنی ایک وختر الكاح منها رسيه سائع كردول اس دهر بركم الطسال مك تم ميرسا اجبرر أو اور الر رس سال پورست كردونو جرتهي اختيارسية اورمي نم پرونواري دا انانهيں جا ٻنا. اكر فلا في عالم ترس م مجر توشائسة وكون بي سع يا وكر روسي الف تها اور آب کے مابین یہ مشرط ہے کہ دو وعدول میں سے کسی ایک کو پرا کروں بر ع بليخ كو كي ركا وف مذ موى ما اكرس جا بول دس سال كي مدت كوتما م كرول يا جا بول آ تظ سال کی اور حرکیمیں کہنا ہوں خدا اس پر وکیل اور گوا وسے مصرت صاوق علیه السلام سے اوگوں نے بوجیا کرنس و عدہ کو موٹی عمل میں لائے فرط یا دس سال کے و عدہ کو ۔ برجیا وي مدت المم المون كه بعد زفاف واقع موا بابيد. فرايا كربيه وريافت كيا

ر بعیبه ماشیه مفر ۱۹۹۷ ) کام کیا ہو کیا اور کا فرول میں سے ہوگیا۔ موسی نے اس وقت کیوں کہا کرمیں گراہول میں ہے تها-اس كا بواب خِد طريق سے بوسكت بعد اول يركه موسى اور والنه كا اداده نه ركھنے سف بلكه أن كا مطلب مظلوم سے ظلم كا دفع كرنا تھا اگر جي أن كا فعل أس كے قبل پر منتهى موا اور كوئى شخص اپنے ياكسى موس كے دفع فررے مے کوئشش کرے اور اخرے اراوہ وہ نعل اس طالم کے قتل پر نستی ہو تو کوئی گن واس پر نہیں ہے۔ ودَمْ يِكُ وُهُ كَا فرِحْنا اوداً مِن كَا نُون مِنال مَمّا اسْمِيبِ سِي مِنْ نِيهُ اسْ كُو مَارِوْالا - اورموشيُ فيرجزي مها كه يه شيطانى فعل تغايس كى توجهيد مي چند وجهيل برصتى بير - الآل يدكر سرحيد مها فركا مارطوال مباع تفا ا درايك مسلمان سيم س كا وفع كمرنا مناسب مقاريكن زياده بهتريه تفاكر أس وقت وه فعل وانع نه برنا ورمرسمي أس وقت كك مبركت جب يمك كواس كاسعا وخدير المورن موسف لبذا يرسبقت كزنا كروه اورزك ادلى تقاراس سلف فرمایا کدیوشیطانی فعل تفا - ووقع برکراشاره اسی مقتول کی طرف کیا کراس کا شیطانی عل علا الک اینامل اورمطلب أس ك اود الف ك عذرس تفارسوتم بركراشاره النيامفتول ك مانب تفاكر ووشيطال على المتيم مقاوريه اصطلاع عرف عرب مين وانج معاور ليغنس بظلما جواعترات كيا ووجى الأنبح برسي ساكهن الدائم کے حالات میں مذکور مواکد ور گا و باری تن فی میں اپنی عاجزی کے اخوار کے لئے تھا بغیراس کے کوکی گنا و کیا ہم الانسل عروہ یا ترك اون موجبياك گذرا - يا بيد مراوم كر فلاونداس نے اپني ذات پرظلم كياكر اپنے كو فرعون كا ديت وعقوب بي ڈال ديا كيوكو اكفر عن ومعدم بركاتروه مجي أس ك عوضي من كرديكا فاعفوري لهذا برس يد بها يداوراب الرك فرعون رْجا نے کیمی نے یہ فعل کیا فَغَضَو کَ الله میں فدانے اُن کے فعل کوچھپا دیا اورایسا انتظام کیا کہ فرعون کواُں رِ قا اِرنہ مُوا اورجوفر عون ند كهاكوم مى تم كافرول مي مصنف من تم فد كفران نعت كااورمير صعق تربيت كار عايت ملى موئ في كباي كالول اور كما يعل مي سي تما يعني مي نهين جانا مقا كرمياء فع كرنامس تبيلي كي تن برنستي بركا يامي مكروه اورزك او ف كرف پر گراه تھا یامی راسته معمول کیا تھا اوراس تنہرمی جانا چا اود کا ذکے ہاتھ سے ایک بوس کو بچانے کے لئے مجھے ایس کام مجبوراً کرنا پڑا۔ ۱۷

سطے : بھروہ آگ کی جانب رخ کرکے روایہ ہوئے ناگاہ ایک درخت کو دیکھاجی میں ك مشتعل متى جب وه أس ك قريب كك تاكه السس بيس سع الك ليس الك نود اُن کی ما نب بروهی یه دیکه کروه ورسے اور مها کے وه اس ک پهردرخت کی جانب واليس بولمنى عبب ويكها كم إلك ورفت كى طرف واليس لمي بجراس كى جانب متوج ہوئے۔ بھر اگ کے شطے اُن کی جانب برط سے دو مرتبہ ایسا ہی ہواجب ينسرى مرتبه عصاسك تو مُوْ كر بيم ينتهج نه ديكها اس وقت حق تعالل ف أن كوندا كى كم بيس بنى خدا اور تمام عالموں كا پالسلنے والا بھوں ۔ موسى سنے كہا اس كى دليل لیا ہے می تعالی نے فرمایا کر نہا رسے مائھ بن کیا ہے عرض کی یہ میراعصا ہے، رفايا كراس كو زمين بر قال دو - موسى في عصا كو بجينك ديا وه ايك سامن بن كبيا مَنْ دُرسه اور بهما ميك . آواز من كرأس كوا تفا لو اور توب در و-اس نك كريم عوظ مواوراب بالاكواب كريان من داوجب كالسكة ومغيدا ورفران موكا ليركسى بمارى اورمرض كم كيونكه موسى مياه دنگ عضرجب بالقركريان سانكالمة منف أس كى روشنى سے عالم منور موجا تا تھا " خدار نے فرمایا كرید و و مجرب منهاري منت کی دلیل ہیں تم کو چا استے کر فرطون اوراس کی قوم کی جانب جا ڈوکیو ککروہ یقیناً فاسقول سك كروه بين موسلى سنو كها بالنه والع بين ف أن سكه ايب ادمى كو اردالاسم. ورتا بمول كروه لوك مجمع منه مار والبس اورميرس بعالى بارون ك زبان مجمس زباره فيسع ب- مهذا أن كومبرك سائد تجييدك الكودوال ل تبليغ بين مبرسه مين ويا ور مول اورميري تعديق كري كيونكم في خوف سهد كه وه وكب ميرى كذيب كريب سكور من نعا لأنه فرابا كر تمنفريب تمهايس بازوكونمهاس بهائ باروك سيمضبوط كرول كا اورتنها يصيبك سلطدنت قرت اور بربان قوار دول الدو غون من كوكوني فنررية بهني سطي كا- أن مجزات اورنشا بيون كيرسبب سے جو بیں کے تم تم توعطا کی ہیں اورجو تمہاری متابعت کرسے کا غالب ہوگا۔

م تولف فواق بی کراش جماعت کے زدیک ج پیغروں سے گذاہ اور خلاکے قائل ہیں۔ منجد اور شہوں کے ایک بیا رہے کہ اسے کہ اگر اُس مرد کا قتل کرنا جائز د مختا تو موسیٰ ، کنا و کیا اور اگر جائز تھا تو کیوں موسیٰ نے کہا کہ بیا علی شیطان کا تھا اور کیوں کہا کہ بیا ہدا ہے جن دسے اور جس وقت کہ فرعان نے اعتراض کیا اور کہا کہ توقعہ وہ ( بقید وہ ۱ میں تھے اپنے اس بیطان کا تھا اور کہا کہ توقعہ وہ ( بقید وہ ۱ میں تھے اپنے اس بیطان کا تھا اور کہا کہ توقعہ وہ وقت کہ فرعان نے اعتراض کیا اور کہا کہ توقعہ وہ ( بقید وہ ۱ میں تھے اپنے اور کہا کہ توقعہ وہ ( بقید وہ ۱ میں تھے اپنے اور کہا کہ توقعہ وہ ( بقید وہ ۱ میں تھے اپنے اور کہا کہ توقعہ وہ اور بھی دوں اور بھی میں اور کہا کہ توقعہ وہ اور بھی میں اور کیا کہ توقعہ کہ دور کا تو تھا کہ اور کیا کہ توقعہ کے دور کا تھا کہ کہ تو تھا کہ تو تھا کہ تو تھا کہ تھا کہ کہ تو تھا کہ کہ تو تھا کہ تو تھا کہ تو تھا کہ کہ تو تھا کہ کہ تھا کہ تھا کہ تو تھا کہ تھا کہ تو تھا کہ کہ تھا کہ تا کہ تو تھا کہ تو تھا کہ تا کہ تو تھا کہ تا کہ تھا کہ تو تھا کہ تا کہ ت

زجمه جيات القلوب حقداول باب يترهوال حضرت موسى و إدوال كرمالات العلم المروسى كاس قول سريت إن ظَلَمْتُ نفسِي فَاغْفِي فِي كَالْمُعْنِينِ ( آبت ١١ سورة التصص ب ٢٠ ) فرمايا كم ظلم وضع شے سے است عير مقام مين یعنی است نفس کواس مقام سے میں کے بشاکر اقا کا کیا کواس شہر میں وافیل ہوا المذا مجھے میرسے وشمول سے بوشیدہ رکھ کو او مجدیر قابر مذیا بئی تو خدا نے اُن کو پوشیدہ ركما اوروه يقينًا جيميان والا اور رتيم بعد موسَّى بن كما خداوندا توسف جو قوت مجد كوعطا فرما في جس سعم ميس فع ويك ما تق ميس أستخف كو مار دالا توبي كافسدو المجرمول كا أس كے ذربعہ سے معین و مدد كار بنر مول كا. بلكه بهبشه اس فوت سے تيري رضا کے لئے تیرسے وسمنول سے جہاد کروں گا۔ تاکہ تو مجہ سے راضی ہو ، غر غیبکہ موساً ا کواس شہر میں جسے ہوئی اس حال ہیں کہ نو فیز دہ اور ہرا سال سکھنے کہ دسمن اُن کوکرفیار مذكر لبس باكا و وبكيها كدكل عب سخص في أن سع مدد طلب كي تفي أج عيرايك ووسرسے سنتی سے برمبر پر کیا رسم اور موسلی سے مدد جا ہتا ہے مولی نے تفیوت کے طور بیراس سے فرمایا تو بقلینا گراہی میں ہے کل ایک شخص سے نونے جنگ کی اور آج و وسمرے شخص سے اور تاہے۔ میں بتری تادیب کروں کا تاکم پیمالیا مذكر اورجب أس كى تا ديب برام ماده بوك أس ف كها اله موسى كل ايك فخص كوتم نع مار دالا آج چاست بوكه مجع مار دالو تهاري نوامن اس كيسوا كيونبي سهكم م زمین میں ایک جبارتن ما و اور اصلاح کرنے والول میں سے نہیں ہونا بہائنے ہو۔ مامون مصر كها كے ابوا لحسن خدا آب كو جزائي جبرعطا فرمائے موسلي كے اس قول ك كساسى بن جواكب في قرعون سع فرويا و فَعَنْتُنِكَ إِذَا قَا أَنَامِنَ الْفَرَايَةَ . المام رص میدا سلام ن فرمایا کرس وقت موسی فرعون کے باس آئے اور جایا کہ تبلیغ رسالت كريس أسل في كم وَفَعِلْتَ فَعَلْتَ فَعَلْتَ فَا تُدِينَ فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ مَ يَوْكَ سُورة شعراء ملى مولى في فرايا قال فَعِلْتُها إذا قَا أَنَارِينَ الشَّالِلَيْنَ عِينَ مِن فَ يه نعل اُسَ وَفْت كِيا جَهُومِينَ واستذ مِعُول كيا مقاا ورتبرسے ايک شهري جابہنجا تقا بھر میں نے تم دگوں سے گریز کی جبکہ مجھے تم سعے خوف ہوا پھر میرسے برور والا ر ف مجهد علم عطاكيا اور پينيبرمرسل قرار ديا -دوسری روایت میں سے کست تعالی نے وجی فرائی کراہے موسی اپنی عربت کی سم كما نامول كم اكر والتخص جب كو تمني ماروالا - ايك جشم زون كي الله جمي ير كئے ہونا كه ميں أس كا ببدا كرنے والااور روزى دبینے والاہوں توبقیناً لینے

ترجمه جبات القلوب حقيرا ول

ایک مرتبہ موسئی شیب کی زیارت کے لئے اتنے مصفے اوراُن کاحق مذمت بجالاتے اسے جسے دراُن کاحق مذمت بجالاتے اسے جسے درب شعب کی دانا کھاتے ستھے موسئی اُن کے پاس کھڑسے ہو کرروٹیاں توڑ اُن کو دسیتے ستھے ۔ و

باب يترهوال حصرت وسي و مارو ألى كه مالان

مدين معتبرتس امام محمد بإ قريس منقول سے كدوه عصا أدم كا تقاج تشعيب كو بلا تفاا ورشعیب سے موسی کے باس میا اور اب ہمارے یا س سے اور اب بھی جب بین اس کو د میمتا بون تو وه اسی ظرح سیز ہے جب اگر آس روز نفا جبکه درخت سے علیا ہو کیا گیا تھا۔ اُس سے گفتگو کروگے تو وہ بولے گا۔ وُہ قائم المحد کے لئے باتی رکھا گیا ہے۔ وہ اس سے وہی کام لیں گے جوموٹی ایا کرنے تھے۔ ہم جب جاہتے ہیں وہ حرکت بیرم ناہے جس چیزے کھانے کو کہتے ہیں کھالینا ہے جب اس سى جيزك كا في وبا جا ناسب أو وه ابين منه أو كمو لذا سے الك عد زمن سے ور دوسکر احصہ اس کے وہن کا چھت سے مل میانا ہے۔اس کا دہن میالیس ماعقہ کے برابر کھکتا سے ہو اُس کے با مس موجود ہو ناسید اُس کو اپنی زبان سے اُم کی لبتا ہے۔ اور دورسری مدیث بین فرمایا کر مفرت اوم اس کو بیشت سے ہمراہ لائے ستے۔ وہ بہشت کے درخت عومیح کا مضا اور دوسر لی معتدروایت کی بنا پر بہشت کے درخت موروكا عفاراس مين ووثن فيس عنين مشجب أس كو بميشه است وش ك إس ركفت عظه جب سونے عظے اچنے بستر میں جمبا كر ركھتے عظے ـ ابك روز موسلي نے اُس کو اُسٹھا لیا ۔ شعیب نے فرایا کہ ہیں تم کو اہین جا نتا مقالیوں عصا کو بلااجا زت م نے بیا موسی کے کہا اگر عصامیران ہوتا میں ندائھا نا ۔ شعیدی نے سجا کدانہوں نے فدا الے حکم سے اُس ابسے اور وہ بینمبر ہیں۔ اس سے عصااُن کو وسے دیا۔ دوسری مدیث نظر بیل محضرت صاوق سع منفول سے کو موسی کا عصابہشت کے ورخت مور دی ایک للرى تفى جس كوجبر ميل أن حفرت كے لئے لائے عقے - بس وقت كدو و مشرودين ک جانب منوجہ ہوئے سله

نعلبی نعب روابت کے سے کہ عصائے موسی میں دوشا نیس اور پر بھیں اور نیچے دو ٹیر ھی انتظامی اور پینچے دو ٹیر ھی انتظامی اور میرا آمنی عقا جب موسی کسی میا بان میں اس وقت جانے تھے جب کہ سورج تکافئر ہونا

الله مولف فرمانے ہیں کہ مکن بھے کہ اُن حضرت سے پاس دوعما رہ ہوایک وہ جو جریکا الله مقد

رويا وك

باب يترهوا ب حفرت موسلي و يارون كمه مالا

لفلوب محتدا دل

سے گا۔ اُن کی ماں اس معاملہ میں متعجب اور حیران تقیبی بہاں تک کہ موسکی نے دوبارہ بھر کہا کہ مجھ کو ایک مسلی نے دوبارہ بھر کہا کہ مجھ کو ایک مندوق میں رکھ کر دریا ہیں ڈال دو۔ شب آپ کی ماں نے ہیں ہیں کہ حق دریا میں ڈال دیا دہا رہا ہیاں تک کر حق تنا کی ان کو کنارہ بربہنجا دیا اوران کی ماں سے ملا دیا ایک روایت ہے کہ متر ان کو کنارہ بربہنجا دیا اور دوسری روایت کے موافق سات ماہ کی ماں سے جدا رہے ہیاں جہنچا ور دوسری روایت کے موافق سات ماہ کی ماں سے جدا رہے ہیاں جہنچا ور دوسری روایت کے موافق سات ماہ کی ماں سے جدا رہے ہیاں تا دیا کی دوایت کئی۔

مدین معتبر میں مصرت صادقی سے منفول ہے کہ وہ نتین روز سے زیادہ آبنی مال سے عبدانہ رہیں وہ اور دوسری معتبر مدین میں فرمایا کہ جب فرعون مطلع ہوا کہ اُس کے ملک کی بربادی موسیٰ کے باعظ سے ہوئی۔ کا ہنوں کو طلب کیا اوران سے علوم کی کہ منوں کو طلب کیا اوران سے علوم کی کہ منوں کو طلب کیا اوران سے علوم کی کہ موسیٰ بنی امرائیل سے ہول کے اہذا برابر اپنے طائر اور کو کی دیتارہا کہ المثل کی ما ملہ عور نول کے نشاکہ جاک کریں۔ یہاں میک کہ موسیٰ کی تلاف میں بیس ہزار سے نہاوہ بنی اسرائیل کے بچول کو مارڈ الا اور موسیٰ کو مذفق کر سکا اس سے کہ خداو ندعا کم اسے اُس کے مندوندعا کم اس کے مندوندعا کم کے انسان کی حفاظت کی۔

1 WLUKSTINKTY 16

 المنائم کی کھال سے نمایاں تقی اور دکھائی دیتی تھی کیونکروہ بہت لاغریخے اور گوشت المائل جسم پر کم ہوگیا تھا اور دُور سے خطیہ میں فرایا ہے کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ سے باتیں ایس ہو بات کرنے کے قابل تھی اوران کو اپنی نشا بنوں میں سے ایک مظیم کامشا ہوہ ایرا با بعنی اُن سے بغیر کسی عضو یا زبان یا دہن کے گفتگو کی۔ بلکمائیک واڑ ہوامیں بیدا کی اور موسیٰ نے سے نا ۔ ہے

ك مولف فوات مي كون تعالى ف موسى التعديم مبادكم مي خطاب فروايا كد اپني تعلين كواماً ددواس المدكوم دادی مقدس میں ہوجیں کا نام طوی ہے۔مفسروں نے اس میں جند وجہیں بابن کی ہیں کرکیوں خدانے موٹی کوفیلین اُ مّار نے كا حكم ديا. اقتل يدكم مروه گده كي چروك عقى-اس كي فرمايا كم امّار دواود بيمعنمون بهندمونق حضرت صادق سع سفتول ہے۔ ووق یو ارکائے کے پاک کئے ہوئے چڑہ کی تنی اور اس کے اُنا رہے کا حکم دیا کہ ہم ایکا پیر وا دی مقدس سے مس جو-اور صرت رسول سے منقول مے کاک وادی کواس واصط مقدس کمتے بیس کد روحوں کو اُس جگہ پاک کیا اور طافکر اُسی جگر برگزیدہ کئے گئے اور خدانے اُس جگر موسی کا ے کلام یا۔ سوم یہ کو تواضع اور عا بوزی یا وُں کو برس کرنے ہیں ہے اس منظ عکم دیا کہ پاؤں کو برس کیں ا جهاره يركه موسلى فى نعلين كو نجاسات سع بيخ اوراذيت دبيف والے جا فردول سع محفوظ ربيف كے لئے بينا تها اور خدانیان کوحشرات الارمن سے بینوٹ کردبا تھا اوراُس وا دی کی طہارت سے آپ کومطلع کر دیاتھا بعنی به کاس وادی مقدس می تعلین اور کفش پہنے کی فرورت نہیں ہے۔ پنجم یا کنعلین دنیا و کوت سے تاہر ہے ۔ بینی جب وادی میں تم میرسے پاس پہنچ گئے تو ول کو دنیا وعقبی کی مجت سے اٹھا واور مضوم ہماری مجت میں لكًا ذُر كسنستم يه كرنعلين كناير سع الم اورابل كالمجست سع يامجست ابل وعيال سع بيونكه موسى اپني زوج كم ین ایک این این است اور آب کاول اُن کی جانب مکا ہوا تھا۔ لہذاان کو وحی بہنی کہ اُن کی محبت کو دل سے بهال دوا ورساری با دیکے سواخان دل میں جو ہماری مجت کا حرم سرا اور ہمارے ذکر کا خلوت خان سے ۔ دوسرے کی یادکوراہ مروورمثال اس کی بہے کہ اگر کوئی تھی نواب دیکھے کہ اُس کا جوآا گم مدلیا تعبیر کے لیا ظاستے اُس کی زوج کے رجانے کی دبیل ہوتی ہے جبیا کہ عدیث معتبر می منقول ہے کومعدبن عبداللہ في حضرت صاحب الا مرصلوات الله عليه سعد اس أيت كي تفسير دريا فت كي حس وقت كرحزت بجِيّر نظ اور گرد میں امام حسن عسکری علیدالسلام کے بیٹھ تھے اور کہا کہ فقہائے منی وشیر کہتے ہیں کرخدانے نعلین أنارے کے لئے اس وجرسے فرمایا کر وہ مردہ کے کھال کی می اُن حضرت نے فرمایا کم جویہ بات کہناہے موسی پر افترا باندھناہے اوران حضرت کو مرتب بغیری کے ساتھ جہالت کونسبت دیاہے ليونك ووصورت سے فالى نہيں سے يامومن كى نماز ائى فعلين سے جائز تھى يا ناجار تھى ( باقى مسابع ير)

بندمعتبر حضرت صاوق فيسيمنفتول بساكه فرعون فيصات تنهراو رسات فلي تمير كئے محقے وہ اُن ہى من موسلى كے نوف سے محسور نھا۔ ایک فلوسے دور كيے فار لک جنگا ا بنوائے محفے - اُن میں ورندہ مثیبروں کو جھوڑ رکھا تھا : ناکھ شخص بنیراس کی اجاز رک سے وافل مووہ اس کو ہلاک کر ڈالیں جب حق تعالی نے مولئ کو رسالت کے ساتھ اس کا طرف بهیجاوه دروازه اوّل پرتیهنچ اوراس پرعصا کومالا وه کعل گیا وه اُس میں داخل <sub>دی</sub>کے شیرول کی نظران پر بڑی تو سب میاک گئے ، اسی طرح جس ورواز « پر بہنچے سنے و، کھل جا"، تضااورنما م منتبر ذلیل ہوکر مصالک جانے سنے ۔ ہمزوہ فصرفرعون کے ورواز ہیر ہے کر مبطھ كَتُهِ - بالول كم بُنغ موسمة تبير سعة عنه اورعها بأنفر مين عقا - جب فرط آن كاجوبلار چولوگوں کے لئے ا جا زنت طلب کرتا متنا باہر ہم یا موٹی نے اُس سے کہا کرمبرے سے مجلہ فرعون میں انے کی ا جا زنت طلب کر ۔ اُس نے توج نہ کی ۔ بھر اُس سے کہا اُس نے جا ب دباکہ پروردگار عالم کو کوئی اور ما ابراس سے تم کو تغیبری کے لئے بھیجا ، موسی کو عصد ابا ا ورعصا کو وروازہ پر الا تو جھنے وروازے ان کے اور فرعون کے درمیان سے سب كل كنهُ . فرعون شيد موسى كوديكها توان كو بلوابا . موسى أس كى مجلس بي أسيع . وُه سب سے بلندورج بربیٹھا ہمُوا نخا۔ جو اسنی المِند ا ونچا نخا ۔ موسیٰ نے کہا ہیں عالموں کے پروروگار کا نیٹری طرف رسول ہوں ۔ فرعون نے کہا اگر سیتے ہو تو کوئی ملا ست اور معجزه وكها وُر بيسمُ عكرمُوسلي في عصا كوزمَن ير موال دبار أس ي دو ثنا خبس عبس. وُه فوراً ایک زمروست از وهابن کیا اور است مند کو کھولا۔ ایک تقد کوتصرے آور ورد ت کو تھر کے نیچے رکھا۔ فرعون نے ویکھا کہ اُس کے نسکرسے ایک کے نشعلے نکلتے اُس اُس نے فرعون کی جانب اُرغ کیا۔ فرعون کا اُس کے خوف سے پیشاب خطا ہوگیا۔ جا ہا آور فریادی کراسے موسی اس کو پیرا در جو لوگ اس کی مبلس میں ما صریفے سب کے سب ہواک من موسلی من عصا کوا محالیا تو فرعون موش مین با اس ندجا با که موسلی کی اربی رس اورآن بما بان لائے اسے وزیر الم ان نے کھڑے مور کہائے اپنے وان کے غدا عجر کو ایک پرجنتے ہیں اور تو ایک بندہ کا فرانبردار ہونا جا مناہے اُس کے اُمراء و رؤما اُس كے ياس جمع ہوئے اور كھنے لكے - كم يه مرد سابوس اور ايك روز مفا بار كے واسطیم مقرر کمیا اور ساحرون کوجیع کمیائی مونتی سے مقابد کریں ساحروں نے رسیوں ۱ و ر لأيول كويجدينكا جوجا ووسكه فرديوست حركمت ميں <sup>ب</sup>اسكے نو موستی نے ابینے عد*ا كوزمن ب*رطوا ل وا قبل أس فصلب كوكاليار ومهتر ساحر فرعون كي قوم سے عقد رجب اُن وكوں نه مهلا

اس سلے اُس کوفہلنت دی میراحلم اُس کے شابل مال ہُوا اور میں تو اُس سے بلکے تمام خلن سے بے نیا زہوں اور میں ہی عنی وفقیر کا فلن کرنے والا موں ، گونیا میں کوئی عنی ا نہیں ہے سوائے اُس کے جس کو میں ہے نیا از کردوں اور فقیر نہیں ہے مگر ہے کومیں اُس کو نفير بنا دول الهذا ميري رسالت أس كويهنجا واوراس كوميرى عبا ورت اور كيتا في كي مانب رغوت دوا ورنبرے مذاب وعفاب سے ڈرا وُ اور نیامت کو یا د دلاؤ اور اُس کو بتادو کومبرسے عضیب کی تا ب سی چیز کونہمیں لیکن نرمی سے گفتنگو کر ناسختی نہ کر نا شاید اسس کی مہر میں امائے یا اُس کو خوف ہو قبائے اور اُس کو تعظیم کے ساتھ اس کی گنبت سے خطاب كرنا مي في جو لباس ونبيا اس كوعطا كباسي أسل سع مرعوب مذبونا - يقيبنا وہ بہری قدرت کے ایڈرے اوراس کی پیشا نی مبرے اوراس کی باک لہیں جبکتی اور نہ وہ بات کر ایسے نہ سانس بتاہے مگر میرے علم اور نقد برکے ساتھ اس لواسكا وكروكم مي عفيب وعقوبت كرف سے عفو ومغفرت كے ما تر زيارہ زر ويك موں اور اُس سے کہو کہ استے برور درگاری اجابت کرے کہ اُس کی مخت ش گنه گاروں كے لئے كھلى ہوئى ہے اور تھ كواس مرت ميں مهلت دے وى ہے باوجود كم أن خدائی کا دعوی کی اور توگول کو اس کی پرسشش سے با زر کھا۔ پھر مجی اس مذت بیس اس ﴿ نے تجمر پر بارسش کی اور نیرے لئے زبین سے گھاس اس کا فی اور تخد کو عافیت کاباس ببنايا - اگر وه حيا بننا تو تنجه كوبهت جلداً بني سنزابب گرفتا ركزنا اور چو كه تجه كوعطا كيا ب تجر سے سلب کرانتہا لیکن و وصاحب ملم عظیم سے ۔ چ کہ موسی کا ول اُن کے فرزند یں سگا ہُوا نخا خدا نے ایک فرشتہ کو حکم لویا جل نے المحقہ بڑھا کر اُن سے فرزند کو اَن کے باس ماعٹر کرویا - موسلی سف اس کولیا اور ابب بہضرسے اس کا منٹنہ کیا اس وقت س كا زخم اجها بوكيا اورفرشترن بهرأس كواسى ملكه بهنيا دبارموسى إبني بوى ك ما تفائسی مگدمفتیم رہے بہائ بکب کر اہل مدین میں سے ایک چرواسے کا اُن کی طرف نذر ہوا - وہ اُن کے اہل وعبال کو شعبہ کے پاس سے گبا- وہ ان کے پاس مقیم رسف بہاں کک کو خدانے فرعون کوعز ف کہا۔ اس کے بعد نشعیث نے ان کوموسی کے باس ہیج وہالیا موسی و مارون کا فرعون اوراس کے اصحاب برمبعوث ہونا اور وه تمام وا فني ت جوفر عون اوراس كرساعتبول كيفرق بونع مك كذير

الله ولف فرمان بي روايون عملوم بوما بعد موسى ايى دوج كم ياس داليساك.

ما ب ننرصوال محنرت مونسي و

كياب- اوركيا حفيفت ركحتا م يكونكر م - أس كامطلب خداكى كيفيت معلوم كرنا نخا چونکروه ا ثارسے بیجانا ما ناہے اس کی کمذ ضیفت کو کوئی نہیں سجر سکت اس لیے اس مے بارسے میں کیو کراور کیسے کا سوال غلط سے لہذا موسلی سنے کہا کہ وہ اسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے اور جو کھراک کے درمیان میں ہے سب کا بالنے والا سے اگر تم کویقین آئے ، فرعون نے تنجب کے سابھ اسپنے سا مقبوں سے کہا کہ کہانہیں کیفنے ہو بس کیفیٹ کے بارکے میں پوجیتا ہول اور وہ نمان کے بالے میں جواب ویتا ہے۔ ؟ موسی سے کہاکہ اگرمیرے سوائنی اور خدا کے فائل ہوگے نویس نم کو زندان میں سے دول گا موسلی نے کہا اگر ظاہری معجزہ لاؤں مجبر میں تو اعتقادیہ کرے گا۔ فرعون نے کہا آگر ' سيحيه وقولاؤ موسى في النها عصاكو زمين يرركه ديا اورووابك الروها بن كيال بروكه جو وگ فرعون کے پاس بیٹے تھے سب کے سب مجاک گئے . فرعون خوف سے منبط نذ كرسكا اور ميلًا المفاكر است موسلي قر كوفسم وبتيا موں أس دُوده كے حق كى بونم نے بما اے یاس رو کر پیاسے کواس کو ہم سے وقع کرو۔ موسی نے عصاکوا تھا ہا اورابن ا تھ کر بیان سن کالا عبل کے نور کی روشنی سے انتجب نیبرہ ہوگئیں بہب فرعون جبرت و وحثت سے موش ميں آيا و اواده كياكه موسى ير ايان لائے - با مان في اس سيد كها كر مدنوں نونے مدائی کی اور توگول نے تیری پرستنش کی اب تو چاسنا سے کہ اپنے بندہ کا فرا بروارہے فرعون ف این امرا وروساسے بواس کے باس موجد سے کہا کہ مردساحراور بھا حالاک ہے۔ نم کوزمین مصرسے جادو کے وربعہ سے مکا لنا جا ہمتا ہے کہذا س کے السعيرة م كما عكم ويت بواورتهارى كيا وائي ب - أن وروب نه كهاكم موسى اوران کے بھائی مارون کے معامل میں تا مل کرو اور ہو گوں کو مصر کے شہروں میں جیبی کر تنہا کے إس بادو گرول كو الماش كرك ما منركري . فرعون و با مان خور يمي با دو باست كنظ اور بوگوں پرسحریس غالب ہو چکے سنے بلکہ فرعون تو جا دو کے ذرابہ سے خدائی کا وعوی کرتا تھا۔ عرف مصری شہروں سے ہزار ساحروں کوجع کیا ، ہزار میں سے ایب نتو اور سومی سے اسی افراد کو انتخاب کیا جوسب سے زبارہ الهراورماننے واسے عظے مان جا دو گروں نے فرعون سے کہا کہ ہم سحر میں کمال رکھتے ہیں دنیا ہی ہم سے زیادہ جا دو جاننے والا کو کی نہیں سے اگر مولئی پر ہم فالب ہول کے لا المين كيا انعام مط كاكم الرقم أس يرغانب موجا وك ويقينًا ببرك مقرب مرجا وك اورةم كوايني باميشابي مين مشركيب كيال كارساس ون في الروسام بعواكول وي

بجزه وبکھاسجدہ میں گریڑسے اور فرعون سے کہا کہ موسیٰ کا کام جا دونہیں ہے اگر جا دوہو قا و پاہیئے تقاکہ ہماری رہنیاں اور لکڑیاں یاتی رہنیں یا فوموسی بنی اسرئیل کو لے کرمصر سے رواند ہو شئے ، فرعون نے ان کا نفاقب کیا جب وریا میں شکاف ہوا اور بنی إسائيل اس بیں وافل مُوسَے فرعون استے لشکر کے ساتھ ور با کے کنا رسے بہنیا وہ سب زگھوڑوں برسوار سنف وعون دربامين وافل موسف سعطورا توجير شل ايك ماده ميورست برسوار موكراً ف اوران وكون مر الله وريابي على بد ديم كران وكون ك محورت إس اده مي ي وريا من وافل موسي اورسب عزق موسي اورين تعالى ن يا في كومكم ديا ن کے مروہ جسم کو آ و پر کروسے اک بنی اسرائیل پر نرسمجیں کرؤہ نہیں مرابکہ پوشیرہ بهري تعالى نع الله موسى كو عكم وباكر بني اسرائيل كے ساتھ مصرواليس عالين. بنی اسرائبل کو فرعون اوراس کے ساعتبول کے تمام اموال ومکانات میراث ب عط فرائے کہ بنی اسرائیل کا ایک ایک ایک اوری اُن کے کئی مک فول پرز قابض ہوا۔ میرخدا الله أن كو عكم وباكر شام ي مانت مائي و وجب ورباسه عبوركر يطع توابك جماعت س بہنے جو ایک بنت کے گرو جو علی اور اُس کی پرسنش کرتی علی " بنی اسرائیل نے بر وسنى سے كہاكہ ہما رسے لئے تھى ايك قدابنا و بيساكم اس جماعت كا فداس وسی کے کہا تم ایک مال گروہ ہو کیا خداوند عالم کے سواکوئی اور فدا پاستے ہو۔ بسندمون تصرب الم معفرها وق عليه اسلام سعمنعول سع كرجب من توالي ف فرعون کی مانب موسلی کو بھیا وہ فرعون کے قصر کے دروازہ پر بہنچے اور امازت طلب كي - اجا زن يه في فوعف كودروازه برماراسب دروانسه كالمسكد ورام رعون کے دربارمی آسمے اور کہا میں فدا کا رسول ہوں ۔ اُس نے مجھ کو تیری طرف به اسام بنی اسامیل کومبرے خواہے کردھے۔ میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں اس نے کہا کیا ہیں نے تہاری ترمیت نہیں کی جب تمنیجے سے اور تم نے وہ کام کیا ہو المن أس مرد كو دار دالا اور كما فرون بين بموسك نيني مبري نومتون كويمول كيم مولي نے کا کہ ال میں نے کیا میں واستہ معول کیا تھا چھر میں نے تم وکوں سے گریز کی برنكر مجم نوف تقام بهرميرك برورد كادف مجه علم وحكمت عطاك اوراينا بيغبر برا ا وروه نعمت عن كا توتم يراحمان ركه اسع كرميري تربيب كي وه اسسب سع تحتى كربني اسرائيل كو تونيع غلام بنا بيافقا -أن كم فرزندول كو بلاك كرنا مقا- بهذا وه تيري ننمت أس بلاكيسبب سعد مفي يص كاباعث توخود نفا وعون في يوهيا بروروكارعام

وكمو كممي أس كو عالت اول مي ميروول كا حضرت في ابني جا دراسيف المقرمي لیبیٹ کرائس سکے دہن میں ڈالا اورائس کی زبان کو پکٹرا تو کوہی عصا ہو کیا جو پہلے تھا . ، ساترول نے اس ظاہر اور کھلے ہوئے معیزہ کو دیکھا سب سجدہ میں اگر پڑے اور كما بم موسيٌّ و مارون كے معدا پرايمان لائے - فرعون أن بيعضيناك أراكه اس بر ا بمان لات من عبر قبل اس محد میں احازت دوں کیا موسلی تنہارا بزرگ سے اس سے اس وجادوسكما باب فركوملد معلوم بوجائ كاكرتها رسيسا فتركيا برتاؤكرول كابقتيت تہارے اسے التے ہیروں کوایک ووسرے کے منالف جانب سے قطع کروں گاا ورسب خرے کے درخوں برسولی دول کا-ان کو کول نے کہا کہ نیٹری کوشش سے ہم کو کو نی ضررتہیں بہنی سکنا۔ اس منے کرہم اپنے برور واکا ری مانب وائیں ہوئے ہی اور ہم کو أميدسه كروه بما رسه كنابول كوبخش دسه كا اس سبب سي كم يهل تروه بار بو اس کے بیٹمبریرا بان لائے ہیں۔ بیش کرفرعون نے اُن لوگوں کو فید خروبا بہاں ایک كرفدان أن يرطوفان ميرى جون اورمين كاورخون مستط كباتو فرعون فيفأن كو ر اکیا - بھر خدا نے موسلی کو وی کی دان کومبرے بندوں کونے کرمصر سے بحل ما و وْغُونَ اوْرُاسُ كُمُلْتُ كُرُوالِي مِنْهَا رِسِي يَعِيجِهِ أَيْسَ كُمْ مُوسَلَىٰ بِنِي اسْرَيُل كُولِيم ور كائد نيل كد كذاب آئه أك ورباسي كذري - فرعون كوخبر يهني نواس سايين ننكر کو جن کی ۔ ساتھ ہزار شخصوں کو مقدور الشکر بنا کرا کے جبیاً اور خود ایک لا کھ سوارول کے سائقروان بموا بسباكرمت تعالى ن فراباسه كم من أن نوكول كوباغول المبارول غذانول ا ورعمده منزلول سعين كالا اوراً ك جيزول كوبني اسرائبل كوعطاكبا وو وك طلوع افتاب کے و تنت موسی کے تعاقب میں روانہ ہوئے جب موسی وربا کے ناکت البنجے اور فرعون اُن کے نز دیک ہوا ۔ اصی ب موسی نے کہا کہ بر نوک ہمارسے قریب آ سِينَ موسَّى نے كها أن كورم بر فالونهيں بوسكن جمارا خدا بهماسے ساتھ ہے۔ وہ بم كووشمنول كيرمشر سند سخات وسے كا مير موسلي نيد درباسي خطاب كباكن كافية بوجا ورباسے وارا کی کانے موسی مکبر کرتے ہوکہ مجھ کو حکم ویتے ہو کہ مہاسے لئے شکا فنہ ہوجا وُ مالا تک میں نے کیسے ہم زون کے لئے مجسی فدا کی معصیت نہیں کیسے اور نہار الی س بہت سے ایسے اوک ہیں جنہوں نے بہت معصیت کی سے موسی نے کہا لیے در = ا فلاک نافرانی سے پر ہیزر کواور تو ما نما ہے کہ اوش نافران کی وجہ سے بہشت سے نکا ہے م من اور شبطان خدا ی معصبیت کے مبب ملعون بھوا ، او بانے کہا مبرا پرورد کار بہت

باب يترصوال حزت موسى وارون كے مالات اور انہوں نے ہما رسے محرکو باطل کر دیا تو ہم مجدلیں گے کہ جو کیے وہ لائے ہیں مو ك تسم سع نبير سع يز مكرو حياد سع - هم وك أن يرا بمان لائيس كاوران كى تفعد بن رب گئے۔ فرعون نے کہا اگر موسی تر پر غالب ہوں گئے ترمی بھی اُن کی تصدیق کروں گا۔ لیکن اپنی ندبیروکوسٹسٹ کرو۔ غرضران لوگول نے وعدہ کیا کرعبد کے روز جوان میں تقررتها موسی میدان بین آبی جب وه دن آیا اور آفناب بلند موا - فرعون کے تمام اً س کی تمام رعابا جع موئی اور فرخون کے ملئے ایک قبة بنا با کیا جس کی بلندی اُسی گر في - أس فيد كو فولا دست مرط ويا كيا - أس فولا و يرمينفل كي تني كرجب أفناب أس يرمكيت س فولا د کی جیک سے کسی کوائس کی طرف نظر کرنے کی تا ب مزیمتی . فرعون و بامان ہم کو س تصرمب ببیطے باکرموسی ا ورساحرول کی جنگ دیجیس موسی آسمان کی جانب دیجھتے وروگاری و می کے منتظر سنے ساحروں نے موسی کا بیمال مشاہرہ کرتے عون سے کہا کہ ہم اس محض کو اسمان کی جانب منوجہ دیکھتے ہیں اور ہمارا سحرا سمان پر ہیں بہنے سکتا ہم او نتہا رسے گئے اہل زمین مے سحر کے وقع کرنے کے ضامن ہدئے ہیں۔ ام أسمانى معير ولموكونى علاج نهيس كرسكت بيرساح ول في موملى سع كهاكدابندا ع وكي بالم كري موسى في كم كان موكرو باستكران وكول ف رسيال اور بال جن يرما ووكما تفاسب كو موسلي كي طرف يعيينكا اوركها كه فرعون كي عربت كي قنم م س غالب بول من . ووسب سانب اور از وصول کی طرح و کمت میں کے وک ورس ا ورموسی کے ول میں بھی خوف بیڈا ہوا۔ ان کورت اعلیٰ کی مانب سے وارائی کومت روكيونكم في لمند تربوا ورغاب أوكه-ابي عصاكوزمين برطوال وو فاكر جوكيوان ساحروا ئے بنا باہے سب کو وہ اُ میک مے اور کھا جائے کیونکہ اُن کا بنایا ہوا جا دوہے اور تنہارا فسلمعمز أفداوندعالم بصعب موسئ فعصا كوزمين بروال دباوه فلوس ماند بلند مرا اورابك مبهن بشا از دصابوكيا اورزمن سے سرأتها بااور است وہن كوكھولااور اينے منك اويركا مسرا ففرفرعون كوأوبرك كبا اوربنج كامرا قفرك يبج رها بعرواي ار اادرساسرول مے تما م عصا كورسيوں كو كھا كيا وك أس كے نوف سے منہزم موسكے ان کے بھا گفت میں دس ہزار مرد اور عور نیں اور بیجے یا ممال ہو گئے۔ اُوھر سے واپس اُس نے بھرفرعون اور ما ان کے فصر کا رُخ کہا۔ اُس کی وہشت سے ان دونوں کے بین ب و با شخانے خطاہ و کئے کہ اُن کے کیوسے نجس ہو کئے اور مرکے بال سفید ہوگئے موسلیٰ بھی لوگوں کے ساتھ بھاگے توفدلنے ان کوندا کی کہ عصب کو تھا اوا ور خوت مذ اں کے زمین میں فسا و کرنے والا تھا۔ ک

على بن الراسيم ف اس أيم كرمير كي تفسيري روايت كى سي ص كا ترجر برسيدك فرعون نے کما کہ میری فوم کے مردارومیں تمہالے گئے بجزا پنے کوئی ندا نہیں مانیا۔ العالان مشي سے اینٹ بناكر الكي بينة كروا درمبرسے لئے ابک قصر بند تباركرو شايداس يرجا كرموسى كم خواكا بند سكاو اور من تواس كودروغ الوسجتنا الول-بان كيا كيا سي كم ما مان في ايك فصراس قدر بلند تباركيا كماس يركوئي بمواى زيادني كم مبيب عظم نهي سكنا مقا أس نے فرعون سے كہاكداس سے زبادہ بلند قصر نهيں بنايا ماسكتا - وو قصر تبار موا تو فعان الم أي المبيى س في قصر كو جوست أكميرين

المله موقف فرات بين كرسا ترول ك جادوس موسيً ك ورف كرسي ميسب بين اختلاف بعابس كيت بي كروه مصرت اس الك درس كرمها دامعجزه اورجادوكامعاطرجا بلون مي مشتهد در بوجائ اور وه كمان كرب كرجر کیموسی کرتے میں وہ بھی اُن ہی ساحول کے فقل کی طرع ہے۔اس کی تابیدیں ایک دوابیت حضرت ا بیر سے منفر ل ا بادر من كف الم من كالم تخرت كا خوف القنعات بشريت عما اور وه يفين اور مرتبه ك منا في نهب سها در ا بسن كا خيال مع كم جونك حصرت كوعها زمين برؤ الف كا دير مي عكم بوا وه ورس كر قبل اس ك متفرق ز إمرايس اوركان شكرين كروه ما حرسيم بين ميكن ويد اول زياره واضحب اورمانا جاسيم كرون في ان ماحدل كو مل كيا يانهي مشهور يرب كو أن كو دار يرهيني اور أن ك إلاقول اور بيرول كوكا الله وال وہ وکک دوڑ احل سا مراور کا فرسطتے اور روز آخر صاحبان ایبان بزرگ اور شہید ہوئے بعض نے کہا كوأن وكون كو قيد كرميا تفا اوراً خرمي جيك عذاب أن ير نازل موا تمام بن اسرائل كمانفرا بولي اور فدائد فرعن كساتم أن ك مكالم كا ذكر كياسك كد أن وكول ف كماكم وكول يركيا طن كرا ہے اس کے سوائر جب ہم نے اپنے پر وردگار کی نشانیاں مشاہدہ کیں، اس پر ایمان لائے۔ خداوندا ایم کو فرعون کے مطالم پرمبرعطا فرا اور دینا سے مسلمان اُٹھا نا اور دوسری ملک فراباسے کہ فرعون نے اُن سے کہا کہ موسی منہارا بزرگ ہے کہ تم وگوں کوجادو سکھا یا ہے۔ تمہا رسے داند پیر کاط کر فر ا کے ورخت پر دار پر کھینچوں گا۔ اس وقت م کو معلوم ہو گا کہ میرا عذاب زیارہ سخت ہے یا موسیٰ کے نداكا عذاب أن لوكول سنه كها ... . كوأس غداك مقابل من جسن مم كويمدا كباست ال كلي معجزات محفظام مون فادج مع مجد كونين النق - لهذا يو تجد كوكرنا بوكرسله كيونك بيرا مكم عرف زندكان ا دُنيا يك سهت يقينًا بم اپنے پرود دگار پرایان لاسٹے ہیں وہ ہمادسے گناہ اور ما د وكوجس پر ترنے بم كر مجود كي بخش دسي كا دي فدا بمارس ك تحريب بهتر اور بميشه باق ريف والاب-

بلندسدا ورأس كاعكم فابل اطاعت ب اورسى جيزكومناسب نهيس سے كداس كى تا فرانى الرس اكروه فواسم توليس اطاعت كرول بي يوشع بن نون موسلى كم يساس است الركها اے بیغبر خداحی تھا لیانے تم کوکس چیز کا خمر وباہیے ۔ موسکی نے کہا کہ اس ور یا سے تذرف كابونس بف يقين كي فوت ك سائد البيشة كهواسكويانى برروال كيا اور دريا سے گذر گئے اور مھوڈرے کا سم ترز بڑوا - چو نکر بنی اسرائیل نے قبول ندکیا کہ یانی پر علیب فدان موسلي كوحكم وباكرابيف عصا كودرياير ماري رجب عصاكو مالادربا شكافته أوا أور ہارہ را ہیں اُس میں بیدا ہو کسیں۔ آفنا ب نے دریا ی زمین کو خشک کردیا۔ بنی اسلیکل بارہ اسا طبیعے ہرمبط ایک ایک راہ پر رواہ ہوا۔ یا نی اُن کے سرکے آوپر بلندا ور بہاڈ کے انندار کا موا تھا ، اس سبط نے جوموسیٰ کے ساتھ تھا بٹورونک میایا کہما ہے بھا ئى بىنى دوسرے اسباط كيا ہوكے موسى نے كہا وہ متهارے مشل درباجي سيركررہے من وركون في موسكي كي تصديق و كي ميها ن تك كم خدا شف ور با كو حكم ديا نو وه مشبك بوگيا ور با نی کی داواروں میں بہت سے طاق ہدا ہوگئے جب سے ایک دوسرے کو و عصتے تھے اور گفتگو کرنے تھے جب فرعون اینے تشکر کے ساتھ دریا کے کمارے بہنجا اور اس عظیم مجر و کومشاہدہ کی ایسے اصحاب کی جانب اُرے کر کے بولا کرمیں نے اس درباکو تہارے لئے شکا فقر میں ہے تا کر عبور کرولین کوئی جراً ت نہیں کرنا تھا کہ وریا میں وافل ہو اُن کے تھوڑے بھی یا تی کے ہول سے بھاک رہے تھے۔ بجب فرعون اپنے کھوڈے کا کودریا میں سے جلا ،اس کوامنجم اس کے یاس ایا اور کہا کہ اس میں واقعل زموجے اس نے بنہ انا اور کھو اڑے کو مالا کہ دریامیں واخل کرے۔ گھوڑا ارکا۔ و و سب نرگھوڑوں پرسوار منف جبر سُلِ ایک اسب مادہ پرسوار موکرا کے اور فرعون کے گھوڑ سے کے ساست روا نه برُست اورور بامی داخل برست - فرعون کا تھوڑا تھی ما دہ کی نوا ہمش سے داخل ہوا بھرنواس کے اصحاب بھی اس کے بیتھے داخل ہوسکے اورجب موسلی کا اخری سائقی وریاسے نیکلا فرغون کا آخری ہمراہی وریا میں داخل ہوا اور جب فرعون کے تمام اصحاب ورباس وافل ہو گئے حق تعالی نے ہواکہ حکم وہا کہ ور یا تھو ما دے اور بانی کے بہاڑہ بس میں مکیاری اُن اوگوں پر کر بڑے اُس وقت فرحون نے كهاكهين أس خدا پرايمان لايا حي پربني اسارئيل ايمان لائے بي اورام كيسوا اکوئی معبو د منہیں ہے اور میں مسلمان ہوا اُس وَقت جبر ٹیل نے ایک معٹی پیچر ہے ک اُس كے مُنہ میں محدوبا اور كہا جبكہ عذاب خدائجہ بير نازل مُوانب ايمان لا آہے قبل

توفرعون نے ایک صندوق بنوایا اور بیا رگدھ کے چو زسے ہے کراُن کی ترمیت کی جب وہ براسے ہو کئے صنبروق کے ہرطرف فکر ایاں جوڑی کئیں۔ ہر فکر ی کے سرے پر گوشت ك مكوف بانده ك اوركدهون كوبهت بحوكا ركها يمر بركده ك بيركوأن فكولول سے اندها اور فرعون اور المان اس صندوق میں بیٹھے۔ وہ گدھ اس گوشت کی خواہش يس الرسيدا وربوا مي بند بوسك تنام دن أرشف رسيد وعون في ما ان سيكهاكم سمان کی جانب نظر کرو اور و مجمو کہ ہم اسمان پر اپنج گئے۔ مان نے دہما اور کہا کہ اسمان وأتنى ہى وور وتم منا ہوك جننا كر زمين سے ويم منا خال كها اچا زمين كى جا نب نظر كرو ں نے وہما اور کہا زمین تونہیں مگر دریا اور یا نی رکھا نی ریتا ہے۔ بھراس قدر برواز ب عروب ہوگیا اور دریا ہی نگا ہول سے اوجیل ہوگئے ہجب اسمان کودیما لنى ہى دُورنظر آيا جننا كر پہلے وكھائى دتيا تھا۔جب رات ہوگئى۔ إمان نے آسمان تر ويكيها . فرعون نے بوجها كيا مم أسمان بريمني كئ - أس نے كها سنارول كو أسى دورى وكمصابول جيسة كم زبين سيد ديكها تقا اورزمين برسيابي اور تاريمي كمصوا كمونهي دکھائی دنیا پھر وہ واپس ہو کرنیج زمین پرآ کے فرعون کی مرکشی اور گمانی پہلے سے جی ر او مولئی - علی بن ارا مم ف شخ طبرس سے اور قطب را وندی رونی الله عنهم نے صرت ام محدیا قروا مام بحفرصا وق علیه بها انسلام سید روابت کی سبعه اور تمام عامد ونما حد مفسرین 🖟 سے منقدل سے کہ جب عصا کا معجزہ فاہر ہوا اور جا دوگر موسی پر ایان لائے فرعون معاوب ا ہما مگر مجمر بھی ایمان مذلایا اور اپنی توم کے ساتھ اپنے کفریر اٹا رہا۔ اور ابن عباس سے ردایت کی سے کہ اُس روز ساٹھ ہزار بنی اصرابُل موسنی پر ایبان لائے اوران تھے طی بوئے و الما ن نے فرعون سے کہا کہ جو لوگ موسی پر ایبان لائے ہیں اُن کی بتی کراور دو تھے کول جائے أس كو فبدكروسي جب فرغون نے منى اسرائيل كو قبد كميا متوانز علامتيں أس يرظا ہر ہوئيں اورق نحطا ورمیو ول کی کمی میں مبتلا ہوا اور قطب را وندی کی روایت کی بنا پر حب فرعون اوراس کی ا قوم کے ترکوں نے ارادہ کیا کہ موسی کے ساتھ مروحید کریں اوراؤیت بہنچائیں مسے پہلے فرون به ندبيري كر عكم وماكه ابك بلندعما رت تياركرين - تاكر عوام كو و كلاف كرمين اسمان برجا كر موسی کے خدارسے جنگ کرنا میا ہنا اول بہذا ہا ان کو قصرتنیار کرنے کا حکم دیا بیہا ن نگ کم بیاس ہزار کاریگروں کوائس شدجے کیا علاوہ ان لوگوں کے جنہوں نے ایلنظی بنائیں۔اور اً وُنها سے اُس وفنت تک کوئی عمارین اس سے برابر بلندنیں بنا ئی گئی متی۔ اُس عمارت کی بنیاد ا

ا اشاره کیا اسی وقت وه ملط بال جس طرف سے ای تھیں والیں ملی کبکرر ایک بھی باقی نہ رہی۔ پھر ان نے بہکا یا اور فرعون کو بنی امرائیل کی ریائی سے بازر کی پھر علی ن ارائی ا کی روایت مے موافق تبسیرے سال اور دورمروں کی روابیت کے موافق تبسیرے نہید فيل كواكن برمسلط كياء بعض قمل كويرى جوئيس كيفته بيس اور مبض تيولي الريال بالات بين بن كم يرن عف وه أن كى زراعتول برمسلط بوئي اور جرط سع أكا روالا ادر معن روايتون مي بيسه كرحق تعالى في موسى الوحكم ديا و وه مصرك ايد بشرك ايد مفید شیر بر گئے جس کو مین استمس کیتے سے اور ایسے عصا کوز مین بر مارا۔ ندا کے مکم سے زمین سے اس فدرج ئیں تکلیل کہ فرعونیول کے تما م کیطروں اورطوف بس جمر کیس اور ان کے کھا نول میں وافل ہوئیں جو چیز بھی وہ اوک کھاننے سے اس میں وہ جوئیں مخلوط مقیں ان کے جسول کو مجروح کرتی تقیں۔ دوسروں ک روایت کی بنار پروه چوسے کیرے سے بو کیہوں اور تمام غدیب پر جائے ہیں اوران كوخراب كرند مير بهذا وس بحربيكيهون اكريكي من يليد مان تويين الفيرة واپس مذ نکلنے - بہرمال اُن کے لئے کوئی بلا اس سے زیارہ سخن مذکق ۔ وہ اِن کی دارہی ا مرك بال ابرو اور بيك كے بال مك كا تيب أن كے عمر البول سے بھرگئے۔ اُن كے لئے نبیندحمام ہوگئی اور بنی امسرائیل کو کوئی گزندیہ بہنجا۔ قبطبوں سنے فرعوں سے فرادی - اس نے محمر موسی سے استدعای کر اگر بد بلا ہم سے برطرف ہوجائے نو بنی اسرائیل کورا کر دول گا موسی نے وقا کی اوروہ بلامی اُن سے وورموسی اُس کے بعد ایک ہفتہ مک موسی اکن کے یاس رہے اوروہ لوگ ایمان مذ لائے اور مذ بنی اسرائیل کور باکیا ، مجر چوتھے سال یا چوسے جیسے موسلی دربائے بل کے کا اے آئے اور فدا کے مکمسے ورباکی جانب اشارہ کیا۔ ناگاہ بہت سے بینڈک دریا سے بیکے اور قبطیول کے مکا نوں کی جانب متوجہ ہوئے اور آن کے کھانے بیٹے کی چیزوں میں وافل ہو گئے۔ تمام مکا نول میں بھر گئے۔ اس طرع کو جس کیرے کو اُٹھانے اورجس برنن کو دیجھتے اُس میں مینڈک بھرے ہوئے تھے۔ اُن کے دیکون میں داخل ہے اور کھانیے کو خراب کرنے۔ بہان تک کوم سخف اپنی ٹھٹ ی کک مبنٹ کو رہیں ڈوہا رہنا [] جب وه گفتگو كا ادا ده كرنى مىندگ أن كى مندك اندرداخل موجلت، وركها، كان كاف

المله ايك تغير اده ماع اورايك ماع جارميرك برابر موما سعد دغيات اللغات مترجم

ا وزم كو زمين مين أس كا ما نشين قرار وسه كا- بهذا غور كر وكداس كا شكركيو كرا داكر وسك ا بعرت تعالى نے قوم فرعون كو قحط أورطرح طرح كى بلاؤل بي مبتلا كيا۔ جب كو في تعمين اُن كَى مِنْ مَكِية عظ كر بِمَارى بركت كم سبب سعب اورجب كو فى بلا أن برازل بوتى المنت سے كم يوسى اوراس كى قوم كى مؤست كے سبب سے سے عزمن جب قعط ا ورسیبلول کی کمی اورطرح طرح کی بلا وُل بس گرفتار ہوئے بچر بھی بنی اصراً نہیل کی تکلیف سے باز نہیں آئے۔ موسیٰ نے فرون کے پاس جا کر کہا کہ بنی امرائیل سے وست برواد ہوما اُس نے تبول مذکیا۔ موسی کے ان لوگوں پرنفرین کی بحق تما کی نے طوفان آپ ان پر بھیجا . ص بنے قبطیول کے تمام مکا نات وعما رات کوہر با وکرویا اورسب نے بنگلوں میں جا کرنیمے نصب کئے فیطیوں کے مکانات برباد ہوگئے لیکن ایک قطرہ فی بنی اسرائیل کے مما نول میں وافل نہ ہوا۔ یا نی اُن کی زمینوں میں جس ہوگیا کہ ذراعت بنی وہ نذکرسکتے بنتے نو فرعون نے موسی سے کہائم ایسنے پرورو کارسے دُعاکروکہ اس طوفان كويم سع وفع كروسية تومم فريرايان لائيس كه اوربني اسرائيل كوفنها العصائق يهي دين سكن معفرت نه ويماكى اورأن سعطوفان دور بوكيا بكن وه لوك إيمان زلائ ا الله الله المراكب المراكب المرابيل سع لا تق المطا وسك تومولي تم ير فا بب ا جائیں گے اور تنہاری باوشا ہی کو زائل کرویں گے اس منے اس نے بنی امرائیل کو } فيدس مدر الكيار فق تعالى ف أس سال أن توكا في غداوربيجد ميوس عطا كي ان لوگوں نے کہا کہ بیر طوفان ہمارسے لئے ایک نعمت تھا۔ پیمراُن کی سرکشی میں اور ریا وتی ہوگئی۔ علی بن ایراسیم کی روایت کے موافق دوسرے سال اور دوسروں کی روایت کی بنا پر دوسرے بھیلنے حق تھا لانے موسلی پر وی کی تو آپ نے عصا سے مشرق ومغرب مي جانب اشاره بي - دونوں طرف سے ملا ياں ايرسيا و كے ماندان و كوك ی جانب ا بین اوران کی نما م زراعتوں ، تجاوب اور در خوں کو کھا گیئیں اس سکے بعد أن كي كيشرس ، سامان ، وروا زون ، مايون ، كاليون اوراً منى بينون كو كمايا بهراً ن ك جسمول برحملة ورمومكي اورأن كى والرصى اورمرون كع بال كعا كمين مين بني اسائل اور را مبل کے مکا نوں میں واحل نہ ہوئیں اور اُن کے اموال کوکوئی نقصان تربہنیا یا۔ بين فرعون كى قوم أس كے باس فريا و كے ليك آئى - أس نے موسى كے باس سب كو بھي ویا که اگراس بلا کو ہم سے مورکرد و تو ہم تم برایان لائیں اور بنی اسائیل کو قیدسے رہا اردین موسی صحرای جانب گئے اور ایٹ عصاب عصاب مشرق ومغرب ی جانب

بولچونجی اَن کے باس تھاسب تھر ہوگیا حس کی وجہ سے سی تبیز کو کام میں نہ لاسکتے ہے جب اس تنبیبہ سے بھی متنبہ نہ ہوئے فدا نے مضرت موسلی کو وحی کی کہ ج رات آل فرعن كى الره الاكبول برطاعون بجيبنا بول بلكه سرماده جوان مي مول كرخواه انسان ا بول باسمان سب بلاک بوجا میں گی رجب موسی سف بین توسخبری ابنی قوم کو دی فرعون کے جا سوسول نے یہ خبر فرعون کوجی پہنچا وی ۔ اُس نے کہا کہ بنی اسائیل ک عورتوں کو لاؤ اُن میں سے سرائی کو ہم اپنی عورتوں کے ساتھ فیدر دیں نا رحب رات کوموت آسے بنی اصرایکل کی عورتوں کو تنہاری عورتوں سے نہ بہی ن سے اس تدہر سے تنہاری عورتیں کے جا ئیں بحقیقت یہ سے کرجب بکسی کی عقل اس درجہ خراب الهين بوجاتي عناب مقدس اللي كے مقابلہ من خدائى كا دعوى نہيں كرنا عزف جب رات الله ي حق تنوا لي في أن يرطا عون مجيها تو اك كي عورتبس اور أرو حيوا مات مسب بلاك بوكيين مصح كوال فرعون كي غورتين تمام مرده اورمتعض عنب اورسني امرائبل كي عورتیں صبح وسالم تقیں۔ آس رات علاوہ جو یا بول کے اسی مسرار جانیں صنائع برئیں۔ فرعون اوراس کی قوم کی عور توں کے یاس مال ونیا زر وجواسات وغیرہ اس قدرزبادہ منے کر بغیر خدا کے کوئی احصا نہیں کرسکتا تھا۔ پھر حق تنا لی نے موسی کو وحی کی کرمی جاہتا مول کرا آل فرعون کے اموال بنی اسرائیل کومیراث میں موں بنی اسرائیل سے ہوکہ اُن کے زیورات اور زینت کی چیزی عاریت طلب کریں کیونکدوہ لاگ بلاؤں کے خون سے اور جو کھ عذاب ان پر نا زل ہو چکا ہے اس کے مبب سے دینے میں مضالف ند کریں گے جب أن كرتمام مال عاريبًا سف يمك توحق تنا في في موسلي كومكم وباكر بني اسرابيل كومصرس إسرنكال مصابين علی بن ایراً ہیم شے مفرت اوام محمد ما قر علیدا نشام سے دوابیت کے سیسے کہنی ا سائیل

و سرسے ، ہر ماں سے بہ بین اور اسے کو بین اسلام سے روایت کی ہے کہ بنی اسرائیل علی بن اور اسے خوات اوام محد ماقر علیدائشام سے روایت کی ہے کہ بنی اسرائیل نے موسلنی سے فریا وی کہ خداسے وعا کریں کہ ہم کو فرعون کی بلاؤں سے بنیات بخشے رائس وقت خدانے وحی فرمائی کہ الے موسلی اسے کیونکر دریا کو جمور کریں گے۔ حق تعالیٰ نے اور ایا کہ میں دریا کو حکم ویتا ہوں وہ تمہا رامیلین ہوجائے کا اور تمہارے لئے شکا فسن ہوگا۔ اور انہ ہوگئے۔ جب ان کے جلے جائے موسلی نے نہر فرعون کو ہوئی۔ جب ان کے جلے جائے کی فہر فرعون کو ہوئی۔ اس نے اپنا سٹ کر جس کی اور ان کے تعاقب میں روا زہوا اور جب وہ وہ کی کہ میں سے دیا اسٹ کر جس کی کو میرے لئے شکافت ہوجا۔

ارتے تو لقمدسسے پہلے وہن ہیں بہتی جاتے تھے ۔ آخرو ہ رونے ہوئے موسی کی مدمت ہیں [ اُسے اوراس بلاکے دور کرنے کی استدعاکی اورعهدو پیمان کئے کرجب بیر بلا اُن سے وور موجائے گی موسی پر اہمان لا بیس کے اور بن اسرائیل کور ماکر دیں گے۔ لہذا موسی اس بلا ك سات روز بعد نبل ك كنارسك كليّ اورايين عصاسه الثاره كيانو وه تمام ميندك ا بب ہی وفعہ در باکے اندر چلے گئے۔ ان وگوں نے بجرا پنی انتہائی شقاوت کی وجہ سے اپنے عهد بر وفايذكي بجر بالتحوي سال كمه با بالنجوي فينيفه موسلي نبل كم كذا يست ميدا ورنج فدا ایسنے عصا کو یا نی پر دارا۔ اُسی وقت وہ تما م دریا اور نہری قبطیوں کے لئے خون کے زبگ ی بهو کمیس بعینی اُن نوخون و کھا کی ویتا مقاا ور بٹی اسرائیل کو یا نی نظر ہم تا مفیا جب بنی ارائیل يبية كف إنى بوتا مقا اورجب تبطى يبين محق خون بوتا عقيا - فتبطيول في بني المرائيل س لهاكه بإنى اليضة منه سع بهما رسع منه بين وال دباكر وراك وكول في ايسا بي كيا ليكن ب بنی اسرائیل کے دہن میں رہنا یانی ہونا تھا اورجب وہ بانی قبطیوں کے دہن اللہ واخل مونا تو تخون بهوجانا . فرعون بياس سے اس درجه بيفرار مقا كه درخوں كى سبزيتياں نی کے عوض چوستا مفاا وراک بنیوں کا عرف اس کے مندمیں جس ہوکر خون ہوجاتا اور قطب راوندی کی دوسری روایت محدموا فق آب شور بو جانا مقار سات روز به اس مال برگذر سے اور اوندی کی روابیت کے موافق میالیس روز گذرسے کو اُن کاکھانا وربینا 🖟 سب تون مفال اخرموسی سے شکا بہت کی اور یہ با بھی اُن سے رائل ہوگئی بیکن اُن کا کفر د ا غرورزیا وه بی مونا گیا - علی ابن ابرا بیم نے صرت صا وق سیے روایت کی ہے کواس کے بعديق نفا لى ف رجز بعني مرح برف ان يربرسائي جس كورسي أن لوكول في مذ وبجماعقا اور اُن كى كمير عما عت اس سے بلك بوئى - بھران وكوں نے فريادى اور موسى سے كہا كم ا بینے بروردگا رسے ہما رسے لئے دعا کروائس بارہ بیں جوائس نے نم سے عہد کیا ہے۔ المائم قسم کھاتے ہیں کہ اگر رجز کو ہم سے برطرت کر دو کئے تو بقینا ہم تم پرایان لائیں گے اور بنی المرائبل کو تنها لیسے ساتھ بیٹیج دیں گے۔ پھر موسی نے وعالی تو حق تعالی کے اس برن کوان سے برطرف کردیا - اور واوندی کی روایت کی بنادیر اکن کی سرکشی می اورافنانی ہوا حضرت موسی نے در گاہ خدا میں منا جات کی کہ خدا وندا تونے فرعون اور اُس کی قوم مے رئیبوں کو مال و دوالت وُنیاوی زندگی کے لئے عطای سے حس کے سبب سے وا الوگول کو گراه کرنے ہیں۔ خدا وندا این کے الول کو زائل و متغیر کردے۔ عق تعالی نے كے تنام اموال كوپيمر بناويا حتىٰ كە گمندم و جو اور تمام غلّه اور كيروپ اور اسلى

وعون كوعرف كيا تفاجه بشمغوم ومحزون أسته عظه مغدان أن كوعكم دباكربرابت رسول ا فدا کے اس نے ما میں جو فرعول کے قصد میں ہے آ لَئِنَ وَتَنْ عَصَٰیْتَ تَبُلُ وَکُنْتَ مِنَ الْمُفْسِيدِ يُنَ ( آيك موره يونس ؟ ) اس كو ك كرمنا ب جبر يُبلُ شاد و نوم تعنرت رسول صلی الله علیه واله کے یاس اسے معنرت نے دریانت ذوایا کہ اسے بجبرتك اس كے قبل ميں تم كورنجيدہ ويميسا تقا- آئ شاد ومسرور و كبيت ہوں كہا ال ا بالمصرت جب خدان فرعون كوغرق كيها وروه إيمان لا باميس ني ابك مثلي يجيراً أس ك منهي تجعرونا اوركها إلا تُشَنَّ وَتَكُنُّ عَصَّيْتَ تَبْلُ وَكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. أوريونكم میں نے بربغیرا ذن فدا کہانتا خالف مضا کہ شاید رحمت ندا اس پر نازل ہواور سندب ي جا وُل رجب اس وقن خدانے مجھ کو ملم دبا کہ وہ جملہ آپ کے باس لاوُل آ اطبیالا ہوا اور میں نے سجا کہ خدا میرے قول وعمل سے رامنی سے ۔ تحفرت الم مرصائ سے منفول سے كرجب فرعون موسى كے تعا قب بي دريا ك مانب روانه موا الس مع مقدمه نشكريس جدلا كوسياس منفي اورساند سنكريس الجب لا كديجب يه تمام نشكر در باك كنارب يهني فرعون كا كفور الحط كاور دربا میں داخل مدہوا توجیر بیل اسب ما دہ پرسوار ہوکر اس کے آگے ہو کر در باس وافل ہوئے فرعون کا گھوڑا بھی اُس کے بیچے جلا اور تما ماٹ کراس کے عقب بیں جلے۔ بسندمونق اور میچ حضرت امام رضا علبہ السیلام سے منقول ہے کرحق تعالیٰ نے موسى سي فرمايا تفا كرجب يا ندطلوع موتدوه لوك دربامي واخل مول ا ورحضرت يومف كے جدمبارك كومصرسے كال بے جائيں تاكہ فرغون پرعذاب نازل ہو۔اس روزچا ند نسکنے ہی تا نیبر ہوئی نوموسلی نے مجھا کہ جو نکہ دسف کے حبدمبارک کر بھر سے با ہر نہیں کیا گیا اس کئے عذاب میں دبر ہورہی سبے ۔ اُن کا جسدس مقام پر مدفون سے لوگوں نے کہا ایک صنیع فی مانتی ہے۔ اُس کوماصر کیا گیا وہ ایک نہایت بورس نا بنااور رورعورت تھی موسی علبہ السلام نے اُس سے پوچیا کہ یوسف کے قبری جگر و بانتی ہے اس نے کہا ہاں گر بتاؤں گا نہیں۔ جب کک کرچا رجیزیں آپ مجھے یہ دیں گیے۔ اور دوسری روامت کے بموجب اس فے کہا کہ اپنے درجہ میں بہشت میں مجے جاگر دیجئے اُن حفرت پر امس کے سوالات وشوارمعلوم موسئے محل تعالیٰنے وی فرمانی کراے موسلی جووہ جا منی اسے اس کوعطا کروج کھے تم دسے دو کے میں اس کومرحمت کرول کا۔ حصرت نے اس وقت و عاک اوراس کی ماجتیں اوری ہوئی تو اس نے دریا شے نبل کے کنار سے كها بغير مكم خدا شكا فية نهب بوسكنا - اسى أنناجي فرعون كي نشكر كا طلبع فمودار موابني المراسل ا النے موسی کے کہا کہ تم نے ہم کو فریب دیا اور ہلاک کیا۔ اگر چھوڑ دیستے تو آل فرعون ہم کو صرف غلام بنان وه ببترنق - اس سے كراب تم أن ك ما تقسه مارس مائيں كا . موسى في في كها ابسانهي بعد يقبنا بيراير ورد كار مبرسه ساقتهم اور منات ك راسة بربیری رببری کرتا ہے۔ موسیٰ کو قوم کی بیوقو نی ناگوارمعدم ہوئی۔ وہ لوگ کمت سے کو اے وسني تم ند ہم سے وعدہ كيا تھا كر در با بمالے لئے شكافية ہو جائے كا-اب فرعون اوراس سنگروالے ہمارے واس ان بہنچ اور قریب ہوگئے۔ اس وقت موسی نے دمیای ئ تعاليك ند أن كو وى فرما في كر عصا كو دريا پر مارو بيب دريا پر مارا وه شكافته موكيا-اورموسی اور آب کی قوم کے کوگ دریا میں داخل ہوگئے۔ اسی حال میں فرعون کے انگر والے دربائے کن رسے سنج اور درباتو اس مال سے مشاہدہ کیا ، فرعون سے کہا کیا تم کو يه مال ديكه كرتب نهي سه أس نه تها مي سنه بي ايساكيا سه ا وربر سه بي مكم دربا شكافية مواسيم وربامي واقل موجا و اوران وكون كالبيجا كرو - جب فرعون اور وك كاس كرسا فقد عظے دريا ميں وافل موسك اور درماك بيج ميں بہنج كئے من تعالى نے دربا كو حكم ديا كو أن تو عز ق كرمے تو وہ سب عزق ہو كئے بب وعون و دوست بھا بولا کو میں ایمان لایا کو کوئی خدانہیں سے بجر اس خدا کے جس پر الله اسرائيل ايمان لات بي افريس مسلمان بوا حق نفا في فرما يا كراب إيمان لا تاسب ما لا مكم بهل نا فران اورزبين مي فسا وكرف والا تفار الم يا م ترسيم كو الجات دول گا۔ امام نے فرمایا کہ فرعون کی تمام قرم دریا میں دوب کئی اُن میں سے دِئُى مَدْ بِيَا اوِر وربالسِي جَهِمْ كِي طرف كَيْدُ - لِيكُن تنهَا فرعون كوسَقِ ثَعَا لِي سَفِهُ كذا لِيه بر وال دیا اگروه وک جواس کے بعد باتی نیج رہے ہیں اس کو دیجیب اور پیجانیں ا دران لوگوں کے لئے ایک لشانی ہو اور کوئی آس نے بلاک ہونے میں شک ما ترت ا اور چوبکه و ورسب اینا پر وروگار مانت مجف من تنا لیسنداس کے مرده جم کو سامل رردال دیا تاکه دیمصنے والوں کی عبرت اورنفیصت کاسبب ہو۔ مروی سے کہ جب موسی نے بنی اسمائیل کو تبردی کہ فرعون کو خداسنے غرق کردیا۔ أن وكوب كو بفين ما موا كيف لك كواس كى خلفيت السي مذ عنى كرم جائد و فعا من درما وظم دباكه فرعون كوساعل بربهنج اسم وأن وكول في أمن كومرده ويكها مديث معبنه بب مصرت ما وق اسع منقول مع كر جبريُل رسول فدا كے بإس من دوز سع فدان

**آه کی اور مرکبا یخرفتکه اس سبب سے ستر ہزار مرد اور ایک لا کھ ساٹھ ہزار عور تیں تو م** فرعون کی ہلاک ہوئیں۔علاوہ چویا بول اور صوانات کے رسکن موسی کی قوم کا ایک آرمی بھی اللك ند ہوا۔ یہ واقعہ فرعون اور اس كے اصى ب كے انتہائى تعجب كاسبب برا بيان مصریمی وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ بسندم عتنر حضرت أبرالمومنين صلوات الترعلبيس منفول سي كرجي انسان وجيوان كال كيه رحم سع نهيل ببيا بوسف أوم وحواً . كوسفندا بابيم .عضائ موسى - ما ذ صَّاح . اور خفا ش اله جس كوصفرت عبلسي ف بنا با اوروه بقدرت تعدا زنده بوكيا } بسندمعتبر حضرت صادق عليه السلام مص منفول سے كر حفرت موسلى برجو وك إيان لاست عف ان ميس ايك كروه فرعون ملى تشكيس مل أي "ناكرجب مك كرموسي ك فليه كا انر ظاہرنہ ہوہم فرعون کی ونباسے منتفع ہوں گئے۔ اورائس سے طے رہب کے جب موسنی اور آبیب کی قوم کے نوگ فرعون سے بھا گے وہ جماعت ایسے کھوڑوں برسوار ہوكر ووطری کرموسی کے نشارسے بل مائے اور اُن میں شامل موجائے۔ بنن تنا لیانے ایک فرشته كوجيجا كدان كوطما بنجه ماركر وابس كرسه اور فرعون كلشكرس طالست ربها بخد وه لوگ اُس كے ساتھ عزق ہوئے -بسندمعتبر حضرن امام رضا عليه التسلام سيصمنفول سب كدمولتي كي سائقبول من است الكيتنفس كا باب فرعون كے اصى ب بس سے تقابیب فرعون كے نشكر واليه مرسى كے كرياس بهني ووسخس واليس أبا تاكدابيت باب كونفبيت كرسه اور موسى سيامن كرشي - وه البين باب سے گفتنگو كرتا يموا اوراس كوسجها نا بهوا وربابيس دا فل وا اور وه دونول غرق موكك ، جناب موسي كومعلوم بموا أو فرما باكه وه او رجمين فدا سند واصل ہوا بیکن جب عذاب اللی تا زل ہوتا سے آن لوگوں سے جو گنا ہمگاروں کے المسابه بي و فع نهي موا بلكه أن كومي كير ليناس-مدیث سابقہ میں گذرا کہ فرعون اُن یا بھی افرا دہیں سے ہے جن پر تیا ان کے روزسب سے زیا رہ سخت عذاب ہوگا۔ تعدميث معتبرين حضرت صادق عليدالسلام سيمنقول بهاكحق تعالى ني فرادن كر دو کھوں سے درمیان جا لیس سال مک مہلت دی ۔ اقل اس نے یہ کہا کہ میرے سوا المنيشة خفاش ايك طائركا نام سيد وغياث ؟ عيريج إلى يوسف كى فبركى فبكه بننا فى أن حضرت كاجمد مبارك سنك مرمرك ايك صندوق مي تقاد [ اُس کونیکال بیا نو اُسی دفت میا ند طلوع بُوا بچر بومف کے جم اقدس کو نتام کی مان ہے كف اورأسى مكروف كيا - اسى سبب سے ابل كتاب اسف مردول كوشا مين مفل كرتے ہيں . بسنرصح حصرت مداد تاعس منفول سے کہ جب اس عورت کوموسی نے طلب کیا اور فرمایا کی مجھے بوسفٹ کی فیرسے آگاہ کرنا کر تھے کو بہشت میں جگر ملے اُس نے کہا نہیں خدای قسم اس وقت بک نہیں بتا وُں گی جب بک کہ آپ جھ سے وعدہ مذکریں کومی جو الگوں وُه مجھے آب دہی گئے می تعالی نیے مولئی پر وحی کی کہتم کو اُسسے اختیار دسینے میں کیا دمواری سے نو موسی کے فرمایا کہ جو تو مانکے وہ بنراہے اس نے کہا کرمیری خواہش ہے ' البشت ميں اب كے درج ميں رہول -د و سری مدین بی منفتول ہے کہ وعون کی تدبیروں میں سے ایک ہے بھی تھی۔ کہ بنى المرئيل كے طعام میں زہر بلوا دینا تھا اور ان كو بلاك كرنا تھا۔ اس نے ابک مرتبر مكيشن کے دان کو فرعون کی عبد کا و ک تھا۔ بنی اسائیل کو ضیبا فت کے لئے طاب کیا اوردم زوان ا بجوابا - اس کے حکم سے تمام کھا فول میں زہر ملا کیا گیا۔ اس وقت بصرت موسی کو خدا نے وحی کی کہ فلال دواان لوگوں کو کھلا دو تاکہ فرعون کا زہران برا الر مذکرسے موسی ا المجهسوبني اسرائبل كيسائف فرعون كمفنها فت فأندم نشريب لائه عورول اور بچول کو والیس کر دیا اور بنی اسرائیل کو تاکید کر دی که جب رنگ فرعون خود ایما زنت مد دسے اٹھ کھانے کی طرف نہ برطا تا اور اس دوا کو تمام لوگوں کو کھلا دیا اس کی وراک اسی فدر میں مبلنی کوسوئی کیے ناکہ میں اسکنی سے۔ جب بنی اصریبل نے کھانے کے خوانول كود بكيما أن برجع بو بيط اورجى قدر مكن براكها با . فرعون تب مخصوص طعام مضرت موسلی و بارون اور بونش من نون اور تمام نبک بوگوں کے لئے ایک فام مقام برنزيب وبانضاران مين زياده زبر طايا مضارجب إن لوكون كوما يا كهامين في أن سے کسوا پینے اور اپنے براسے براسے امراد کے کسی کو تم اوگول کی خدمت کی اجازت نہ دول گا۔ ميم خود كلاست برأ ما ده موا اور سر لخط كها شع بين نازه زبر ملا باجانا فنا مب و، وك کھائے سے فارغ موسی موسی کے کہام مبنی امرائیل کی فورٹوں اوراُن کے پچوں کو اپنے ما نفر نہیں لاسئے۔ اُسِ نے کہا ہم اُن لوگول کے لئے بھی کھانا دہیتے ہیں جب وہ لوگ بھی کھانے سے فارغ ہو گئے موسی اپنی قوم کے ساتھ ا پینے نشکر گاہ کووا نیس کئے۔ فرون نے ا پینے نشکروا بوں سکے لئے بغیرز ہر کا کھا نا نتیا رکرایا نھا لیکن جرشے بھی وُہ کھا کھا یا اُسی وقت

رهم جيات القلوب حصداول ی**اب بنر ص**وان حصرت موسنی و باردّن ب الاوه كرتامكم وبيّا تواس كومغه كے بل زمين پر ياتخت پر لثانے اوراس كے جاروں باتھ البيرون يرميخ مطو مك كراسي مال مي أس كوهيور ويت عظ يهال يك كه وه مرما النا اسی کے اُس کونی الاو تادیبنی میخوں والا کہتے تھے۔ حت تما لی کے اس قول کی تفسیر میں کرہم نے موسی کو زاکھلی ہوئی نشانیاں عطاکیں۔ معمعتبر صدميني واروبول مي معصوم في فرابا كدوه نن نبال عنيس عقبًا . برتبينها . مُدِّئَى - بوت - ميندك - فون - طوفان - وريا المهنا- اوروه بيظرس سے بان ا كي بارو جيشي ما ري موسك وومسرى معتبر مدميث مي أمنى حضرت في فرما با كرحب حق تعالى في الراسيم روي الله على لدنتها دسے لیئے سارہ سے اسمی علیدالسلام پردامول سے اورسارہ نے کہا کرکہا نجے سے فرزند بيدا موكامالا كمم بوطهي مول اورميرا سدمر دبيرب توص تعال الدان ورى ی کم بال سارہ سے فرزند پیدا ہوگا ۔ آس کی اولا دبیں سے بہن سے لوگ جارسوسال کے بعد وعون کے ا فقر سے معذب ہوں گے۔ اس سبب سے کہ سارہ نے مبری ات کورد کرویا کیجب عیراب نے بنی اسائیل برطول کیرا انہوں نے خداک بارگاہ میں جا کبس روز تک فریا دا ورگری وزاری کی - تو خدا نے موسی و بارون پروی فرما نی که اُن روزاب فرعون سیے شخات دیوا ئیں - اکن کی گربہ وزاری کے سبب سے جا رسٹو کیال ہیں سے ایک سوست سال کم کر دبیئے حضرت صاد فل نے فرمایا کر اگر تم بھی فداک بارگاہ م نضرع وزاری کرویگے تو عنوں سے نتہاری رمائی جلد ہوگی اور فائم آل محدّ جا رطاہر ہوں کئے اگر البیا مذکرو کے تہا ری شختی کی مدت انتہا کو بہنچے کی۔ حضرت امير المومنين سعمنقول سع كمفدا وندعا لم ابن مركش بندول كالمنخان ا پینے دوستوں سے وَربیرسے بیٹا ہے جوان کی نظر میں کمر وردکھا ٹی وینٹے ہیں۔ وسلی د ارون فرعون مے باس دواً ون بہاس بہنے بوٹے آئے اور عصا اُن دونوں حذات کے اعقیب عظے اور پیر شرط کر کے آئے تھے کہ اگروہ مسلمان ہوجائے گا تواس کی ہا دشاہی | قائم اورأس كى عزّت إ فى رس كى وغون نے يوش كراينے امراد سے كہا كياان دونوں ك حالت انتها أى تعجب كے قابل نہيں كر مبرے كئے ووارم عزت اور بقائے ملك كانرك رشے ہیں اور خودالیسی فقرو مذات کی حالت میں ہیں کبول ان کوسونے کے خزانے نہیں بل میے میں مے نز دیک ال وزرجمع كريينا بى بہت دقيع تقااورو، بال إكد بني بوش كيرب بهنابيت حقير مجتاعا

أَمْهَا دَاكُو ئَى خَدَا سَهِينِ ہے۔ اور آخر میں کہا کہیں تنہارا بلندنز پر ور د گارموں ۔ اہذا آس کو وو کلمول کی وجہ سے دنیا وعقبی میں معذب کیاجن وقت کہ موسی و ہارون نے فرعون پر نفرین کی اورین تنا لی شند آن پر وجی فرمائی که تنهاری و عامقبول برم نی اوریس وقت کم اجابَت وَعَا ظَا بَهِر بِهِو فَي بِينِي فَرْعُون عُرْقَ بِوا تَوْ بِجَالِيس سال گذر چِکے تھے۔ تعدیب معتبریں حصرت امام محمد باقراسے منقو ل سے کہ ببیریکن نے فرعون کی مرشی ك زمان مي مناجات كى كرېر ورو كارا تو فركون كونېلت ديتاب اوراس كوچورك ما تا ب حالانکدوه خدائی کا وعوی ترناب اور کہتا ہے آئا رَجُ کُمُو الْدَعْلَى مِنْ تعالى نے رمایا کہ یہ خیال بیرے ابلیے بندو کا ہوسکتا ہے جو ڈرتا ہو کہ موقع اُس کے اِنفرسے عكلَ جائد كا والديم قابوماصل نه بوسك كا . حضرت امام رضائے منفول ہے کھرت نے مصرکے شہری مذمت میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کید خدا نے عضب مذ فرمایا جب یک کد اُن کو مصریین واضل مذکر لیا اور آن السع راصي من بهوا جب تك كرمصرس نكال مند ليا -بسندمعت رحفرت موسى بن جعفرس منقول سے كرجناب موسى فرعون كے دربار كُوْاَسْنَجِ يُرُرِيكَ مِنْ شَيِّعٍ وَاسْتَعِينَ رُبك من خدان وَعُون ك ول كامينان بسندمعنبرد برمنفول سے كرمفرت ميادق سے دوكوں نے بوجيا كر مس وقت فرعون كهنا عضا كم مجد كو مجهور وو تاكه موسكى كو فتل كردول تو كون مانع عضا- فرما ياكه ووملال زادِه مضا وروبی أس كو مانع مقا اس ملے كه بینمبول اوراك كى اولا دكو حرامزادہ كے سوا کوئی قتل نہیں کرانا یہ دوسرى عد ببت بس انهى حضرت ند فرايا كرجب موسي و بارون فرعون كى مجلس ميس ا فل موسك أس كه ما عنر بن در با رصلال زاده سطفه أن ميس كو أي ولدا لزنا تنهيس منفا -اگرأن یر کوئی شخص زنا زا دہ ہوتا انوموسی کے مارڈوالنے کامشورہ دیتا بہی سبب تفاکہ جس وثت فرعون في موسلى كے بارسے ميں اُن لوكوں سے مشورہ كيا كسى ايك في مدكها كم ن کو ارڈا لو بلکہ ان کے بارسے میں تا نیبر عزر و خوض اور دوسری تذبیرول کامشورہ دیا۔ امام المنظم وكريم وكريم ابسيم بي مين جربماك قتل كا الاده كرك وه دلدال ناسع . مديث من ميں أن بى حضرت سے منقول ہے كفرون جب كسى كو سنزادينے كا

20/16

ا بن با بوبه عليه الرحمه نے روايت كى ہے كہ اب نيل فرغون كے زما يذميں كم ہوگيا . نوس کی رعایا میں سے بچھ اوگ اس کے یاس آئے اور کہا اسے با دشاہ ہمارے سئے نبل کا بانی ر با دہ کرشے۔ فرغون نے کہامیں تم سے توش نہیں ہوں اس لئے با نی کم کر دیا ۔ بھر دوسری مرتبروك أس كے باس آئے اور عما ہمادسے تمام حبوانات بہا س سے بلاك ہوگئے الراب نبل كو تو زباره نه كرسه كا تو تترسه سوا دوسرا خدا مم اختيا ركربس كيد كها اجها جنگل میں عبوا ور نو دہمی اُن کے ساتھ گیا - اوراُن سے علیحد ہ ہوکر ایک طرف بہنجا کہ اُس کر وه لوگ نه دیکھ سکیس اور مذامس کی با بتی سن سکیس بھیرا پنا رخسا رہ خاک پر رکھا۔ اور انگشت شها دت سے اسمان ی مانب اشاره کرے کہا خدا وندا نبری مانب اس ندرہ ذلیل کی طرح میں سے رخ کیا جوا سے آقا کی جانب رخ کرنا ہے اورمیں جانتا ہوں کرتیرے سواكوئى بھى اب نبل ما رى كرنے برقا ور نہيں سے لمندا اس كوما رى كرفيے . اسى وقت دریائے نیل میں اس قدرسخت طعنیا فی آئی کہ اس سے قبل نہیں آئی تھی۔ بھراک لوگوں کے ا پس واپس آیا اور کها کرمی سے آپ نیل کو تمہارے واسطے جاری کردیا۔ یوس کرسب سے اس کوسجدہ کیا اس وقت جبر بُیل اس کے پاس آئے اور کہا مجھے ابنے غلام سے ابب ا شکایت ہے اس کے با رسے ہیں بھی فیصلہ کر وسے اس نے کہا کیا شکا بیت ہے کہا کہ ہ نے اپینے ایک غلام کودوسرسے تبام غلامول برمسلط کردیا ہے اورسب کا انمنیا راسی کو وسے دیا ہے۔ اب وہ مجھ سے وشمنی کرنا ہے اور مبرسے رشمن کا روست ہو گیا ہے۔ اور مبرس دوستوب سے وسمنی رکھتا ہے۔فرعون نے کہا کہ نبرا غلام برا غلام ہے اگر مبرسے قیصنی آئے نوائس کو دریا میں غرف کردول۔ جبر سُلِ نے کہا کہ اے یا دنیاہ اس بارہ میں ابک مکم نامه مکھ شے وفون نے دوات و کانمذ منگوا کرا بنا حکم تھ دیا کہ ایسے بندہ کی ہو اسنے اور وستی اور اس کے دشمنوں سے دوستی اور وستوں سے دشمنی ر کھے سوائے اس کے کوئی سمزانہیں سے کہ اس کوایک بہت گہرے دریا میں غرق کردیا

العقيد ماشير مناسع ) مح قرعون نے موسی کے اوڈالنے کا ادادہ نہیں کیا اور معن سے معلوم ہوتا ہے کہ ارادہ کیا المذامكن سے كان يس سے ويك روابيت عامد كے موافق تقيدى بنا ير وار دووى موار ومكن سے كه فرعون كا مطلب سختی اور ورائے سے رہا ہر اور قتل کا ارادہ ندر کھتا ہو۔ اا

ا جائے جبر سُلِ سے کہا اے باوشا ، اس پر فہر کر ہے۔ اس بنے اُس برفہر کرے جبر مُیال

كودس ويا بجب دريامي داخل موا عبس روز واه عزن موا وريابس واخل مون

ووسرى معتبر صديث بن أن بى صرت سے منعقول سے كم انفر ماه كے جہار شنبه كو رعون غرق ہوا۔ اُسی روز اُس نے موسلی کو مار ڈالنے کے لئے طلب کیا تفااور اُسی عكم ديا تضاكم بني المرائيل كو مار داليس-أسي روز صبح كوفرنون كي قوم پرعذاب نازل بموا-مدیبت معتبر بیں ا مام محد باقراب منقول ہے کہ جب موسکی اپنی زوجہ کے پاس الس آئے یوجیا کہاک سے ہمنے ہو فرمایا اس کی کے خان کے پاس سے جھے تم نے بھا۔ بھرمبع فرعون کے پاس اسے امام نے فرمایا کہ خدا کی ضم کو یا میری نظریس سے ه دونول ما هُ بلند كئے ہؤئے تھے۔ اُن كے جم ريبت بال عقب اور حضرت كندى رنگ كم عظف بال كالك جبة يهن بوك عقر عصال بي كم الحق من تفاكرين ليف خرام بشكا بالدفع بوشف اور گدسه كے جراه ك نعلين يہنے بوش عقيد وكول ف رعون سے کہا کہ تیرے قصر کے دروازہ پر ایک بجان استادہ ہے اور کہنا ہے کویں برورد كار عالم كارسول مول أفرعون نه أس شخص سے يو بشيرول برموكل مقالها كه شهرول کی زیخیبر کھول مصے فرعون کی بیر عادت تقی کرجب کسی بیر عفنین کی ہونا تو اس برسنيرول كوجيوار ونيا اوروه أس كوبها والماسة رحصرت موسني نف يبله دروازه برعصا لومارا - عصائم لِكُنْ بِي وُه نوا دروازم بوفرعون في ابنى عفاظت بله كالله بندك عظے سب یکباری کل کئے اور شیروں نے اکر موسی کے قدموں برسرد کودبار دم زمین معت لکے اور عجزوا نکساری کے ماخدا انخفرت کے کرد پھر نے لکے۔ وَعُون نے جسب ببرحال وبكها ابيضابل در بارسے كهاكيانم لوگوں نيے كبھى البي كيفيت ديميري جيب موسلى فرعون كى مجلس بى وأخل بوك أن تحد درميان جوكف كور في فعداف أس كا ذكر فران میں فرمایا ہے . فرعون نے اپنے اِسما بین کسی سے کہا کہ اُسط کرمومائ کے ہا تھوں ا بكوايد اور دوسرے سے كہاكة آب كى كردن ماردسے - اس غرض سے يو تفق مى دلى ا ك إس الاجبريك سي أب كو تلوارسه بلاك كرديا - بيهال مك كرج والنفاص قتل الريني . فرعون سنه به دبكه كركها كرموسي كوفيور دو يجهر موسي سنه ابنا بان كريان مع نكالا بوئ فنا ب كم مانندروش نفاص كم ديمين كي ألم ملهول أوتاب بنر على -بهر حضرت نے عصا کو زمین برطوال دیا وہ ایک انزد کا بن گیا اور تصرفر عل کواپنے دہن میں بکر کر جا با کر نگل جائے۔ فرعون پنے موسی سے فرط دی کہ جھے کی تک تی مهدت دور بصران کے درمیان جو گذرا وہ گذرا را ۵ مولف فرائے ہیں کوال احادیث یں مجمد اختلاف م ان میں معن میں میں اور موتا ہے واق موالا پر)

ا وران کی اولاد کی بسرو کی ولایت کا اعا دہ کریں اور دعاکریں کر فیداو ندامحکہ وآ اِل مُحِدِّد کی جر

قدرومنزلت تبرے نز ویک ہے۔ ہم اسی کی تجد کو قسم ویتے ہیں کہم کو ہائی سے گذار دے۔ کہدو کہ اگر ایسا کروگے۔ نو خدا وند عالم تمہا سے لئے یا نی کو زبین کے مانند باب شرهوال حضرت موسي و فاردال كم مالات

ہی جبرسُن نے وہ نامد لا کراس کے اعظیں دیا اور کہا کہ یہ وہ حکم ہے جو نونے نودایت الخصسے لکھا ہے۔

بسندم وتبر حضرت المام جفرصا دق عليالسلام سيسه ا ورامام موسى كاخم عليال الم سے قول خدا کی تفنیم میں منفقول سے بواس نے مدسی و ہارون کو خطاب کیا تفاکہ فرعون کے باس جاؤ۔ اُس نے مسری اختیاری ہے۔ اُس سے نری سے گفتگو کرنا شاہد وُہ میرون ماصل کرسے یا نو فنز دہ ہوجائے جھنرت نے فرمایا کرسخن زم سے مرادیہ ہے کہ اُس کو کنبت سے مخاطب کریں ۔ یا اہامعصب کہیں کیونگ کنبیت سے خطاب کرنے من تعظیم طا ہر ہونی ہے۔ اور جو یہ قرابا کہ نصبحت ماصل کرسے با فوف کرسے باوجود اس كوكر ما نتا تقام وه نصبحت بذير نهيس ا ورنه ورف والاست وي اس یئے فرما پاکرموسی کواس کے باس جانے میں زیادہ رغبت ہو۔ اور اُس نے تعبیعت مجی ماصل کی اور خوف مجی کیا . گرجی وقت که عذاب کو دیجهالیکین اُس وقت مجر فائده نه مواجبيها كرحق تعالى تعيد فرما بإسب كرحس وقت وه وويث وكاكما بس إبمان لايا كم کوئی فدا نہیں ہے سوائے اس سے جس پر بنی اسائیل ایمان لائے ہی اورمسلمان ہوا أس وقت خدا في أس كه إبان كوفنول ندكيا اور فرما با كداب ايان لا م الم جب عذاب وبمجد حبكا اوربيبك نافرماني كرناتها اور فسا درنيوالاتفاء أج بس تيرسي م وزمين الصيلىندكردون كاتاكم فواكن يوكون كعسط باعث عبرت اورابك علامت فرار بائے جو بترے بعد باتی رہیں گئے تاکہ وہ تبرے مال سے نصبحت ماصل کرے۔ ( ٢ بت ٩٠ تا ٩١ سوره يونس ك )

بندمعتبر منفقول ہے کہ حفرت اہم رضائے سے اوگوں نے پوچھا کہ خدانے کس علت میں فرعون کوعزق کبا حالا نکہ وہ ایمان لایا تضا اور اُس کی بکتا ہی کا اُس نے اقرار کیا حقا۔ فر باباس کئے کہ وہ اُس وقت ایمان لایا حجب عذاب میں گرفتا رہوگیا ایسے وقت کا ایمان مقبول نہیں ہوتا اور خدا کا حکم اہل گذشتہ وا بُندہ کے لئے ایسا ہی ہے۔ اس اس کے حالات قران مجید میں ذکر کئے گئے ہیں " بینی جب ہما ہے۔ میسا کہ انگے دوگوں کے حالات قران مجید میں ذکر کئے گئے ہیں " بینی جب ہما ہے۔ عذا رہیں کو دیکھا کہا ہم خدائے بیکٹ برایمان لائے اور جس کو اُس کا مشریب فرا رہیتے سے اُس معرف منابہ بیکن اُن کو اُن کے ایما ان نے کو دُی فائدہ مذہبہ نجا یا جب ہما را عذا ب ہما را عذا ب ہما را عذا ب ہما را عذا ب ہما ہم خدائے بیکن اُن کو اُن کے ایمان منابہ کو دیکھا میں اُن منابہ کو دیکھا کے اُس دورک کی اُس دورک کاری معرف نشا نیاں طا ہم جرح اُس دورک میں منابہ کا ایمان لائا جم اُس دورک میں منابہ کے برورد کاری معرف نشا نیاں طا ہم جرح اُس کی اُس دورک میں منابہ کے برورد کاری معرف نشا نیاں طا ہم جرح اُس کی اُس دورک میں منابہ کے برورد کاری معرف نشا نیاں طا ہم جرح اُس کی اُس دورک میں منابہ کے برورد کاری معرف نشا نیاں طا ہم جرح اُس کی اُس دورک میں نشا نیاں طا ہم جرح اُس کی اُس دورک میں نشا نیاں طا ہم جرح اُس کی اُس دورک میں نشا نیاں طا ہم جرح اُس کی اُس دورک میں نشا نیاں طا ہم جرح اُس کا ایمان لائا ہم کا کہ شاہ کے برورد کاری معرف نشا نیاں طا ہم جرح اُس کی اُس دورک میں خوالے کے اُس کے ایمان لائا ہم کی اُس کے دورک کے اُس کے دورک کے ایمان لائی کے کہا کہ کے دورک کیا کہ کے دورک کی دورک کاری معرف نشا نے دورک کے دورک کے

, L

سخت كروبكا الكواس برسية وك گذر جاؤ بني إسائل نے كها كر ايمين تم مم لوكوں إر چند چیز ب وارد کرت موسے ہم نہیں بیند کرتے ۔ ہم فرعون کے خوف سے بھاگے اورنم كيتي موكريه كلمات كهواورب إإل دريام ببير ركفوا ورميو عالانكري بيي حانة كم اكرابيا كري توبمارك مريزي كذرك كي- أب وقت قالب بن يوقنا موسی کے باس آبا وہ ایک تھورسے برسوار تفااور وہ نیاج جسے عبور کرنا جاہتے تنے۔ جا رفرسنے متی اس نے کہا اسے پیٹر برخدا کیا آپ کو فدانے برعکم دیاہے کہ ہم لوكب ان كلموات كوربان پر جاري كري اور دربا مي داخل بون موسى في في كما ال أس نے كہا كي آب حكم ديتے بي كريم ايساكري فرايا مال يوسن كروه كوا بوا اور توحید کا اقرار کی اور محد کی پینمهری اور علی اوراک کی آل طاہرہ کی ولایت کا ول بين ا عا وه كيام ش طرح كه امور بهوا مخا اوركها فيدا وندا أن كيه مرتبه ي تجركو فتيم وينا موں کہ مچرکواس یا نی سے عبور کوا دسے بھر اپنے گھوڑے کو پانی میں ڈالا تو بانی کھوئے۔ کے بیرول تلے نرم زمین کی طرح موکیا اور اگر خلیج یک بہنی بھروہاں سے محدول کو دورا تا ہوا واپس اس اور بنی اسرائیل کی جانب رُخ کر کھے ۔ د لا کرمرٹن کی اطاعت و بہ دعا نہیں ہے بلکہ بہشت سے وروا زول کی تنجی اور جہنم کے دروازوں کا ففل سے اور روز پوس کے نازل ہونے کا سبب اور فداے بندوں اور کنیزوں کے لئے رضائے اپنی حاصل کرنے کی ضامن ہے۔ بیکن بنی اسرائیل نے انکار گیااور کہا ہم توزمین ہی پرطیس کے تو تعدانے موسی پروی بھیجی کراپینے عصا کووریا پر ماروا ورکھو بحق محر وأل محد بهمار الصلف وربا كوشكافة فرا جب ايساكيار ورياى زمين آفريك ظاہر ہوگئی۔موسی نے کہا اب میران وگوں نے کہا کہ دریا کی زمین میں سیج طرب ہم کو فوت سے کریج طریس کمیں معبنس مذجا بیں ۔ تو خدانے موسی کو دعی کی کم کو خداوندا محداور اُن كى آل طابره وباكبره كى عرنت كى تقد كوقىم كه درياكى زمين كوفت كرفي -اسى ونت فعانے با دِ صبا کو بھیجا اُس نے دربای از مین کو خشک کر دیا. موسی نے کہا اب دا خل موان لوگول نے کہا کہم بارہ اساط میں۔ بارہ یا ب کی اولا د - إگروريا المن ایک ہی راست سے جلیں گے تو ہر مبط ایک دوسرے سے پہلے جلنا چاہے گا۔ اس لئے ہم مرگوں کو اندلیتیہ ہے کہ ہمارسے ورمبان فکننہ و نزاع واقع بنہو ۔ اگرم سبط عليمده راسة سے چلے كا توفتنه و فسادست بيخون رہے كا۔ فدانے موسلي كو دیا کہ دریا میں بار و طرف عصا ماریں اور کہیں کہ محمد اور ان کی آل طاہرہ کے حق

مکان بنااورفرعون اوراًس سے عمل سے نجات سے اور ظالموں کے گروہ سے بھر کو محفوظ رکھ ( آیت ۱۱ سورہ تحریم بیل ) عامہ وفاصہ کے طربقہ سے بہتسی سندول کے ساتھ حضرت رسول نعلاسه منعنول ہے کہ نتین انتخاص مومن کا ل فرعون ،علی بن ابرطالب اور المبرزن فرعون ايك ميم زون كے ليے بھى دى فداسے كا فرنہيں بُوك -بسند اك بسيارا بن عباس وغيره سيصفول سي كرحفرت رسول سف فرماباك بهترين زنان بهشت ما رعورتني من خدسينه بنت خوبليد و فاطمهٔ زبرا ومريم وختر عان اوراً سبد بنت مزاحم زن فرون -

عنرت المصرص عسكرى عليدالسلام سيمنقول بعدكر وببل مومن آل فرعون وَم قُرعُون کوخداکی بیگان پرستی اورموملیٰ کی پنیمبری کی طرف دعوت دسیتے ہتھے اور تھی کر ان م بینمبروں اور کل مخلوقات سے اور ملی بن ابیطائب اور اکمه طاہری کو تمام اومبائے البران سے افغل کھتے متھے اور فرعون کی خوا کی سے بیزار رہنئے کی تبلیخ کرتے تھے۔ چغاغوروں نے فرعون سے جا کر کہا کہ حزبیل لوگوں کو بیٹری منا لفت پر آما دہ کرنے ہیں اور تیرسے و مندل کی تیری وسمنی میں امداد کرنے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ دُرہ مبرے چیاکا دو کا ہے۔ میری ملکت پرمبرا فلیفدا ورمیرا ولی عبدہے ، اگر جسیا کہ نم وك كيت بوأس ف كيا بوكا نوميرت عذاب كامستق بوكا اس لي كر بيراس ف میری نعتوں کوضائع کیا اور اگر تم او کوں نے جوٹ کہا ہے تومیرے برترین عذاب کے ستی ہوئے ہو کیے جو کمیو نکہ تم نے اُس پرافترا کیا بھر حکم دیا تو اُن لوگوں کے ساتھ حزبیل کو ما عزیمیا- اُن لوگوں نے مز بیل سے اس کے روبرو کہا کہ توفرون کی خدا کی سے انکاراور س کی نعمتوں کو یا ال کرتا ہے۔ حزبیل نے کہا اسے با دشا و کیا آ ب سے مجھی مجھ سے جور طر مُناہد ۔ اُس نے کہا نہیں ۔ انہوں نے کہا نوان لوگوں سے دریافت کیجے داآن کا خداکون ہے کہا فرعون ہما را پروردگارہے کہا ان سے ہو چھنے کہ کس نے ان کو بیدا کیا ہے۔ اُن لوگول نے کہا فرعون نے ۔ کہا ان سے پوچھنے کہ کون ان کاروزی دبینے والا اوران کی مزور بات کا کفالت کرنے والا سے اورکون رائبوں کوان سے دفع رتا ہے۔ اُن بوگوں نے کہا فرعون حضر بیل نے کہا ہے باوشاہ میں ایک کوا وزنام عاضرین الوكواه كرنا بول كدان كاير وروكار ميراير وروكار بان كافان ميراغا ن اس كا رادق ميرا وازق ها- ان كى معيشت كى اصلاح كرف والامبرى معيشت كى بعى اصلاح كرف والاب اورمبرا يا من والا بيداكرف والااوروزى فيف والاان كيدوروكانات

بهني كى - اس لي كر ندائس كى بايت نبيس التا جوكناه مين زيا وتى كرف والا اور ببت جھوٹ اولنے والا ہوتا ہے۔ لے مبری قوم کے لوگو آج نم کو ملک اور باوٹ ہی مال ہے ورنم زمین مصرمین مب پرغالب مو (بیکن یونو تبلاؤ) اگر خدا کا عذاب بهماری ما نب ائے ٹوکون ہماری مدوکرے کا۔ فرعون نے کہا میں تم کو وہی مجھا تا ہوں ہوخود سیھے ہوئے مول ا ورنبها ری بدایت نیکی اورصلاح کی طرف می کرتا مول - توجوشخص در برده ایما ن لا بيكا عقا أس نے كہا كولى ميرى فوم والديقيناً من تنهارے لئے ہي روز برسے دوسرى جماعیت کی طرح ڈر تا ہمول میں نے اسلے زماندیں پنیبرول کی تکذیب کی اوران پر قوم نوع و عاد ونکود کی طرع عذاب نازل ہوائقا۔اوراس جماعت کی طرع جو اُن کے بعد ہوئی اور ندا است بندول برطلم كرنا نهير جا بنا سلے بيرى قوم والديس تبارسے بيئے قيامت كے روزسے ورتا ہوں جس روز كرجمنم كى طرف . . - - - با وُسك اور كوئ تم كو عذاب فداس بجان والانه بوكا اورجل كوفدا جيور دساس كون بدايت كسف والاب وربیشک نتها رسے یا س بہلے معجزات اور واضح حجنوں کے ساتھ بوسف آئے اور تم برابر ال كى رسالىت بين شك كرنف رسب ريهال تك كروة ونهاست على كف اورتم ف كهاك خدااُن کے بعد سرگز کوئی پنجبر نہ مجھیجے گا۔ اسی طرح ندا اس کو گراہی میں جھوڑ وہا ہے جو بہت زبا دوگنا و کرنے والا اورشک کرنے والا ہے۔ بھراس نے کہا جوایان لایا تھا کہ اسے بہری قوم کے لوگو میری بیروی کرو تاکیس نتہاری ہدایت خیروصلاح ی راہ پر کروں العقوم والواس ونباكي زندى مين بهت عقورا نفع سع بيكن آخرت بميشد كاستفراور مقام ہے۔ اسے قوم والومیں نم کو بنا ت سے راستہ پر بلانا ہوں اور تم مجر کوجہنم کی وحوت دينت الوا ورجامت الوكرمين كافر الوجا وك اورفعا كالسيديد كونتركي قرار وول من كا عص كوئى علم منبي اورمين تم كوغاكب اور بخشين والدخداك طرف بلاتا بهوك اورتم مجه وجن كى طرف بلان بروأن كى طرف دعوت كا كوئى حق نهيس سيداس لي كريمارى بازكشت ندا ک طرف بصاور بقینا زباده نا فرانی کرنے والے اصحاب بہتم بی اوربہت جلدمیری انوں کو یا دگروگے اور میں تو اپنے کام تعدا کومبر دکرتا ہوں۔ اور اُس پر جور تا ہوں۔ یقنیناً رہ بندوں کے مالات سے بخوبی وافق ہے تو فعدانے اس کو بری کے نقصانات سے واُس کے لئے وہ وک کرتے تھے محفوظ رکھا اور آل فرعون پر برتربن عذاب نازل ہوا۔ اورسوره تخريم من فرما باست كمندان التعان عورتول كى مثال جوا يمان لا أى نبي زن فرعون سے وی سے جس وقت کہ اُس نے روا کی کہ پروروگارامیرے لئے اپنے نزدیک بہشت میں ایک

مران کو گرفتار کریں حق تا لانے ایک جاند کو حکم دیا جراونٹ کے مانند بڑا تھا وہ حزیل اوران وونوں کے ورمیان مال ہوگیا اوراک دونوں کو دفع کیا بیال مک موز بل ارائ فان ع برك - أن ى نظر أن دونول برميرى - درسے اور كها مداوندا مجر كو فرعون ك مشر سے بناہ وے اس لئے کہ تومیرا فدا ہے اور تھ پر میں نے بھروسہ کیا۔ اور تھ پرایان لایا ہوں اور نیری ہی طرف میری بازگشت ہے اے ببرے الک بن تج سے سوال کرتا ہوں - اگر یہ دونوں میرے ساتھ بدی کا الادہ کریں توان پر ملدوعو ل کو مسلط کر اور نیک اداوه رکھتے ہوں توان کی ہدایت کر۔ اُن کود کھے کروہ دونوں والس پوکے انتا كي و من ايك نے دوسرے سے كما كرمين تو فرعون سے أس كامال يونيده رکھوں گا۔ اگروہ مارا جائے قریم کو کیا فائدہ ہوگا۔ دوسرے نے کہا کہ فرعون ال عزت ی قسم میں ترفرور کہوں گا۔ جب ور بارمیں ہما اوگوں کے ساکنے جو کچھ دیکھا خا بیا ن كيااور دوسرے نه بوشيده كيا جب حزبيل فرعون كے ياس آئے فرعون في ان وونون شخصوں سے پوچھا كرتمها را بروروكا ركون كے كہا توہ - بھر حزبيل سے بھيا ا كم متمارا پرورد كاركون سے كما جوان كا پرور وكارسے وہى ميراسے - فرعون نے سمجا که خود اسی کو بهتے ہی لہذا خوش ہوگی اوراسی شخص کو ما روالاجس کے بیان کیا نفا۔ اور حزبل اوراس تخف كوجن في واقد كويرشيدوركما تفا نجات دى تو روشخس من مري و پرایان لایا اورسا حرول کے سائھ فرعون کے عمرسے فنل ہوائے۔ بہت سی مدیکی عامد اور ما صد کے طریقہ بروار وہم ئی ہیں کہ پنیبروں کی بخوبی تصدیق کرنے والے مدين تين بي - موتمن آل فرعون - موتمن آل باسبن اوراًك بي سعب عند الفل

عَلَىٰ بن ابيطا ب صلوات الشرعلبه بب -تعلبی نے مقل کیا ہے کہ حزبیل فرعون کے اصحاب میں نجار عظے ۔ وہ وہ منے جنہوں نے اور موسیٰ کے دے تابوت بنایا تھا۔ سیف نے کہا ہے کہ وہ فرون كي خوز ايني عقير ستوسال مك اينا ايمان بوشيده ركها - يهال تك كرفس ووامريكا ساحروں پرغاب ہوئے اُس روز اپنا ایمان طاہر کیا اور ساحروں کے ساتھ آل کے گئے

اله مولف كيت بي كموس ال فرون ك قتل بون اورنجات بان كه اربيس مديش مند ياس مندن ايكن ب كربيك مل سع مات موكى مولين آخري درميشهادت برفاكر موس مون اوراحمال ب كرات النف ي مديني تفدى بنام ير وارد بوكى بول - ور روزی دسینے والے کے سوا اور کوئی دوسرانہیں ہے اور اے بادشاہ تھر کواور کا حامری کویس گواہ کرنا ہوں کہ ہر بر وروگار، خان اور راز ق جوان لوگوں سے برور و گار خالق اور دازق کے علاوہ سے میں اُس سے بیزار ہوں اور اُس کی بروردگاری سے بھی اور اُس کی خدا نی سے انکار کرتا ہوں۔ حزبیل کی عرض اُن کے واقعی خالین و رازق اور پروردگا' سے تفی جو تمام جہانوں کا فداسے اس منے برنہیں کہا کہ وہ بروردگار جس کو بیر و ک کنتے ہیں بلکہ ہم کما کہ ان کا ہرور و گار۔ بیمفہوم فرعون اور اس کیے در بارے ماخرین پر پوشیده تفا- اُن نوگول نے سمجھا کہ وہ کہتے ہیں کہ فرعون میرا پرور وگار،خالق ورازق ہے عرض که فرعون نے اُس جماعت برعتاب کیا اور کہا اے بد کر دارومیرے اور میرے ان م اورمبرسے با درکے درمیان نسا درنے والونم لوگ مبرے عذاب مصنی ہوئے۔ کبونکر تم لوگ جاہتنے ہو کہ میرسے معاملہ کو نشرا ب کروا ور میرسے ابن عمر کو ہلاک کرواور میری بادشاہی میں رضہ والو مجر حکم ویا تو لوگوں نے اُن سب کو لٹا کے اُن سے دانوؤں کو سبنہ پررکھ سے بلیں مفویک دیں اور آ رہے جانے والوں کو بلا کر حکم دیا توان لوگول 🖁 انے اُن کے گوشت کو ارسے سے ہٹری سے بدا کیا۔ برسے جو خدا فرما تاہے کرمِی تنا لیا ا انے اُس کو اُن کے برسے فریبوں سے محفوظ رکھا جبکہ اُس کی برائی وغون سے لوگوں نے بیان کی تا کہ وہ اُس کو ہلاک کرے الیکن بجائے اُس کے) ممل فرعون پر بدترین عذاب ا ازل ہوا بینی اس جماعت کوجس نے فرعوان سے اس کی بُرائی بیان کی زمین برمیخوں سےسی دیا اوران کے گوشت کو ارسے سے مکرسے مکراسے کیا۔

على بن ارابيم في روابت كى ب كمومن أل فرعون في جير سوسال يك دينا ا بمان پرستیده رکھا۔ وہ ابک مرض میں منبلا مضے جس سے اُن کی اسکیاں کر کئی مخیس ا وراُن ہی ماعتوں سے آن کی طرف اشارہ کرتے مقے اور کہنے تھے کے لیے قوم میری الحات رو ناکہ میں راہ حق کی ہدایت کروں تو خدا نے اُن کے مکرسے اُن کو محفوظ رکھا۔

بسندميح حضرت صا وق سيمنقول مص كرال فرعون في أس مو من برغلبه كميا اوراً سس کو بارہ کیا لیکن خدانے اُس کو محفوظ رکھا اس سے کہ وہ وین فق سے برگشتہ ہو۔

فطب ال وندى نے روایت كى ہے كه فرعون نے دوستخصوں كو تربيل كوبلانے ك كي مجيجا - أن دونول في حزيل كويبار ون من بايا وروه نمازمين شغول تقير ورصحرا کے جا نوران کے گر دعم محے جب اُن دونوں نے ادادہ کیا کہ اثنائے نماز

زارجات القلوب حسّاول ہا دیجواس کے جنون کوکر میں اُس کوغذاب کرتا ہول اور وہ سستی ہے۔ غرضکہ ور راحت اللی سے واصل ہرئیں۔ اورسلمائے سے روایت ہے کہ آسیہ پر دھوپ میں عذاب کیا إمار إلى الماء عن تعالى ف فرستول كوجيها الهول في أن يرسايركيا -فصل سجم دربائي سوگذر في كالات على بن ايرابيم ف روايت كى بے كرجب بنى اصرائيل درياسے إسراف اوراك فرایس مقیم بوسے او بناب موسی اسے کہنے لئے کہم تو گوں کو فرنے ہلاک کیا گیا اوی سے إكب جنگل لميں بينجا ديا جهال را سابر سے الذكوئي ورفت لذياني أتوحن تعالى نے أن ير بب ابر جهيجا جو دن بب أن برسابه كرنامها اوردات كوأن برنا زل موا مقاع كلا التيمارر ورخت پربیشنا منا الکران کی غذا ہو۔ اس کے بعد بھنے ہوئے مرع اُن کے وسر خوا ب پركاة بخاجے وہ لوگ كھاتے سے جب وہ لوگ سبر بوجائے سے توو دام مرع فدا کے حکم سے زندہ ہو کر اُڑ جائے تھے۔ جناب مولئی کے باس ایک پھر سی جسے وه این سن کر کے درمیان رکھ دیتے تھے اور اپنا عصا اس پر ارتبے سے آس ب سے ہرسیط کی جانب ایک جینمہ ماری موجانا نفا وہ لوگ بازاہ سبط سے جب اسی ا مال سے ایک مدت گذری کہا اے موسی ہم ایک کھانے پر نہیں صبر رسکتے فلا سے و عاكر وكر بها لعد لي زمين سے سبزي تركاري كرائ كرائ كيبوں و يا بسن مسوراور ساز پیدا کے فرمایا فوم گندم کو کہتے ہی اور معن نے کہا ہے کہ ایس ہے اور س کہتے میں کررو تی ہے۔ موسلی نے اُن سے کہا کہ کہا البی عمو کی جیزوں سے عمدہ اِ در بہنز چیزول (من وسلوی ) کو تبدیل کرنا چاہنے موتومصریا کسی دوسر سے تہر ب باو وبال منها ری نوائش کے مطابق چیزی مل مائیس گا-بندمعتر محذرت امام محتربا قرسعه منقول سي كرحن نعالى في موسى كرحكم دبا م بنی اسرائیل کوارض مقدس کی طرف سے جائیں وہاں سے وہ کفا رکو بکال دیں اور خووساكن مول - أس وقت بن اسرائيل كانوا وحقيد لا كه مفى جناب موسى اسال سد ما كه خدا في متما ميد كئ محدويا اورمقرر كرويا سه كدا رض مقدس مي على كرفيا م كروا ورمزند من مواور حكم خداست انحراف مذكرو ورن نفضان المحا وُسك وه كيف لِك لسب موسي ارمن مقدس میں جباروں کا گروہ رہتا ہے جن کے منفا بدی تم ناب نیس رکھنے ازام سر اس سفرمی داخل زمول کے جب یک کہ وہ اس شہرسے بکل نہائیں الناس سے رو منتضول نع بين يوتع بن نون اور كالب بن بوفا نه كها كر والسي درو و خداس ان دوول

م مل م با با باب يرحوال تعزت موسى و اروق ك مالات ا ورحز بیل کی زوج فرعون کی لاکیوں کی مشاطع تھی اور مومنہ تھی۔ ایک روز کنگھی اس کے ماتھ السائريش كبابسم الله فرعون كى وخترف كماكيا ميرس باب ك الفركها نهيل بكاس کے ارسے میں کہتی ہوں بو مبرا اور تیرا اور بیرے باب کما پر ور درگارہے اُس نے کہا یں اینے باب سے بیان کروں گ اس نے کہا کہدوریا ۔ روای نے وہ قصہ فرعون سے بیان کیا ۔ اُس نے اُس مومنہ کوئع اُس کے نبچوں کے طلب کیا اور پوچیا تیرا پرودگار الون ہے۔ جواب دیا مبرا پر وروگارادر نیرا وہی ہے جو تمام جہا نوں کا نداہے تو اس نے ایک نانبے کا تنور منگایا اور اس میں آگ روش کرکے اس مومنہ کوم اس کے بخیل کے طلب کیا ۔ اُس عورت نے کہا میری فواہش ہے کہ بیری اور میرے بچوں کی پڑیاں جع رکے زمین میں دفن کوا و بنا اس نے کہا چو مکہ م پر تیراح ہے باذا ابیا ہی کروں کا لم دبا تواس كه ايك فرزندكونه ك مي دالا - جب انزي بيّ كو جوشير خوار تفا ئسكين والاوه بمكم تعدا كوبا برا كمسك ما در فهر مان صبر يجيئه كيونكه آب بن پر بي بيم ں مومنہ کو بھی تنور میں ڈال وہا ، ہمبیر سے با رہے میں پیسنے کروہ بنی اسائیل سے ختیں گا اورمومند مخلصه تطبس. فرعون کے قبل میں پوشیدہ طور پر خدا کی عباوت کرتی تحتیس. بہاں الك كم فرعون في أن حر بيل كو قتل كيا - أس وقت أنسيد في ويجها كوأس مومندى روع فرشتے اسمان برسے جانے میں اُن کا بقین اور بھی زیارہ ہوگیا اسی اُنٹامی فرون اُن کے یاس آیا اور اس مومد کا قصد اسبیسے بیان کیا یا سبدنے کہا ہے فرعر اُن مخديروائے ہو بركيا جاأت ہے جو فيدا كے مقابد ميں و كر ر باہم ، فرون كے دا نونجی اسی عورت کی طرح داوانی ہوگئی ہے ، اسبہ نے کہا نہیں بکر میں اس نعدا برأيمان لائي بهول جومبراا وركتبرا اورتمام عالم كا برورد كارسيد برس كر وعون نے اور اسب کو طلب کیا اور کہا کو بتری اولی داواتی ہوگئی ہے اس سے کردے کرموری العادات انکارکوسے ور سزموت کا مرده اس کوجی مکھانا ہوں اب فرحزیجا با مر تجدفائدہ مر ہوانو فرعون کے مکم سے اُن کوجلا دوں سے پیارمینوں پر تھینیا اور عذا ب كيابها ن مك كروه شهيد بوكميني - ابن عباس سے منفقول سے كرجي و فت اك ير عذاب كيا جار إحقاان كے إس معنت موسى كا كذر مُوا آب نے وعاى توفدان سزاک تکلیف اُن سے زائل کردی یعنی فرعون کے عذاب کی اُن کو کو فی تکلیف نہیں بہنی - اُس عال میں اسیدنے کہا خدا با میرسے لئے بہشت میں ایک مکان بنا تو خطاب مواكه أو برنگا و كرو-جب ديمها ايني مگريشت بينظرا كي توخدان بوئيس فرون نه

کواپنی اطاعت وفرما ښرواري کی توقیق عطا کی تھی۔انہوں نے کہا کہ مسرکشان عمالقہ کے کیاولا دیوسع بن نون اور کالب بن یوفن کے ساتھ اس سنہرمیں داخل ہوئی اور خدا رہا ہا ہارہ سنہر ہیں۔جب تم اُن میں وافل ہو گئے تو اُن پر غالب ہو یک فعالب برجم وسم رکھو اگر ہے مورد تیاہے جو ما ہتا ہے ثبت فرا آ ہے اوراس کے پاس ام الکتاب سے اس برابان رکھتے ہو۔ اُن وگوں نے کہالے موسی ہم ہرگزاس شہر میں وافل نہوں اور دومری روابیت میں برسے کوان کے فرز در مجی داخل نہیں ہوئے بلکران سکے كے جب مل كريم جبار متريس موجود رہيں گے۔ تم مع البينے پر ور دا كر كے جاكرجنگ فرزندوں کے فرزند واقل موے۔ دوسرى متبرمدسية بن امام محد با فراس منعول ساكن مى زمين نهايت ايك د م يهبي بينظ بين موسى نه كها خدا وندامجها بني ذات پراختيار - اورلين بِمِائُ بِرِ مَجِهِ رُوهِ فاستفال سے الگ كرد سے . حق تعالى سنے قرما يا كرجب أن مترب بین و بال کے لوگ بہت بڑے ہی اورمصر بدترین شہرہے کیو مکدو اس کا وگوں نے ارص منفدس میں واخل ہونا فبول نہیں کیا توان پر جالیس سال یک قد ما ند سے حب بر مدا خضب فر انا ہے اور بنی اسرائیل کا مصر میں وافل اوناکسی ائس بین داخل بو نا بین نصح ترام کردیا وه اسی زمین میں جیران و پرنشان بجرا کریں گئے۔ و بعد المنا بجزام کے کرخدا اُن برغضبناک مفا اُس کنا و کے سبب سے لم فاسفول كي وجه مصر تجدده منه موسيهان بك آيتون كا ترجمه تقا - حضرت الا ممخد باقزم جوان لوگوں نے کیا تھا۔ بیوں کھی تعالی نے اُن سے فرال کر ارض مقدسہ بعن ، بيا رفرسخ زبين بين جا لينس سال مك حيران بهراكية راس سبب شام میں واقل ہو کیو کد اس نے تنہا سے لئے لکھ دیا ہے ، لیکن اُن لوگل نے سے کو انہوں نے خدا سے حکم کو روکر ویا اور اضی نہیں ہوئے کو اُس شہری داخل ہوں۔ اکاری اس کے جالیں سال کے مصراوراس کے بیا بازں میں جیران و پراست ان شام كومنا دى أن كوندا دينا له كاكر بارترو ؤه لوگ كاتے اور رجز برصفت ہوئے روان عراكي - اورمصرسے إبر بكن اور شام مي داخل بونا أن كونسيب نه بوا اگر أن الوت عظے اور سح مک راسند چلتے عظے محصر خدا زمین کو حکم دیتا تو وہ ان لوگول اعم توبه كرنے اور فدا مح أن سے راضى ہوجانے كے بعد حضرت نے فرا باكر ب لواسى جگر بہنجا دیتی تھی جہاں سے روا نہ ہوئتے تھے۔ جب صلح ہو تی نووہ لوگ اپنے ا اسے کا مت رکھتا ہوں کہ اُس مٹی کے برتن میں کوئی غذاکھاؤں جومصر بیں بجند ک واسى سابق منزل ميں باننے عضا ور كيتے عقے كرات كوسم وك راسة محول كئے كيا برواورسيند نهي كرناكرا بنا مرمصرى منى سع وصوول - اس خوف سع كركهر فكر فالبس سال يك اسى حال من كرا في نفاى أن ك يفي من سلوى بجيجا تفال ا اس کی فاک میری ولت کا یا عث که بهوا ورمیری عربت کو زائل نه کردے -ك كه بمراه ايك بيتمر تفاجهال وه تفهرنه عقر موسى اس بتهرير عصا مارت عقر علی بن اراہیم نے روا بیت کی ہے کہ جن ب موسلی سے جب بنی اسرائیل نے کہا کہ ورائس سے بارہ چنتے جاری ہوجاتے تھے بینی ہرسبط ی طرف ایک جہتمہ جاری م اینے پرورو گار کے ہمراہ جا کرجنگ کروہم اسی جگہ بینے ہیں۔ موسیٰ نے ارائیاں ' مونًا مقاً اورجب أس كورومري جُكه العبان ياست عقي إنى والس موكراتسي بيقر المعقر پکور ما الم کو ان کے درمیان سے دیکل جائیں تو بنی اسمرائیل کو خوف ہوا کہ اگروہ میں واخل ہوما تا تفا۔ اُسی پیقر کوائیب چویائے پر بارکر میا کرنے تھے اسی مال میں چلے گئے قوہم پر عذاب نازل موجائے گا ۔ اس لئے موسی کے باس کریہ وزاری کرتے موائے بوشع بن نون اور کانٹ بن بوقنا کے سب مرگئے کیونکدان دونوں نے ہوئے آے اور التیا کی کو وہ ان کے یاس رہیں اور خداسے و عاکریں کر اُن کی توبر قبول وطائے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار نہیں کیا تھا اور موسی اور ہاروں بھی مرائے توخدائے موسی علیہ است لام پر وخی بھیمی کہ میں نے اُن کی تو بہ قبول کی لیکن ال کو تيرس رحت خداسے واصل بوے۔ اس سرکشی کی مسزامیں جا لیس سال جرک سرگشته اور پربیث ن رکھوں کا چھروہ أمام محد ما قر اور جيفرصاو في عليها السلام مسيم بهت سي مدينيل مي منفول ب فارون کے سواسب توب کے لئے تیہ میں وافل ہوئے۔ وُہ لوگ اللہ اسکت رحى ننا لى في أن لوكول بيك ليفي تكوويا ورمقدر كروبا مفاكه ارمن مقدس واخل رشب سے قرمیت پڑھتے ہوئے معرکی طرف روانہ ہوئے تھے۔ اُن کے اورمت بول جب انهول ملے افرانی کی تواکن بہان مشرول میں داخل ہونا حدام کردیا۔ کے درمیان ماروٹنے کا فاصلہ نفاجب مصرکے دروازہ کک جہنچے عظے رہنان اور مندور الكاللا عد ويدد الورن لهذا ووق موسا معليه موعدال وأمى محرواليس كروسي متى -

ارت اور کھا نے تھے عرض فعا بے اُن سے کہا کَلَوْارِنُ طَیّباتِ مَارَزَتُنَا کُمْ آبینی پاکیزه چیزی کھا وُجومِم نے تم کوعطا کی ہیں اور میری نمتوں پر نشکر کرواور میرے أن خاص بندون بيني محدوراً ل محدًا كي تغطيم كروكيو مكه ميسنه أن تو فابل تعظيم بنايا ہے اور اُن کو بڑاسمجھو۔ اس منے کرمی نے اُن کو بڑا کیا ہے اور اُن کی ولایت کا فرسے عبدو بیمان سے چکا ہوں۔ دَمَاظَلَمُوْنَا اُن لِرُول نے ہم پرظلم نہیں کیا کہ جو کھے ہم فے ان سے اُن بزرگواروں کے باب میں عہد لیا تھا انہوں نے اس کو بدل دیا اوراس پروفانهیس کی لهذا کا فرون سے کفرسے ہما ری باوشاہی کو کی فرر نہیں پینجیتا جس طرح مومنوں کے ابیان سے ہماری سلطنٹ میں کھے ا ضا فہ نہیں ہونا وَتُكِنُّ كُمَّا لَوْمُ الْفُسَتَهُمْ يَخْلِيدُونَ لِيكِن الْهُول في مُح فر بوكر بمارس عام تَدل الرسم ابني ما أول برطار كيا : قراد تُلْدًا وَخَلَقُ الطين فِي الْفَنْ بِيةَ اوراس وانت ميا وكرو جبكه مم ف متها رسيم بأوا جداد كذ شنكان كو مكم دباكه اس سنهر بس بيني الشهرارسيابي واخل جوجو ملك بث م كا أيب منهرب طبكه بني المرائبل صوائد مِنْبِرِ سے رہا ہوکے عقے۔ فیکٹوامِنقا حیث شِنگُم شَاعِدًا ١ وراس سنہوں کس جَكْرُمِهِ إِمُومِلِ مُشْقِّت فِراحى كَصِمِهِ مِنْ مِرُورَى كَمَاوُ قَدَادُ خُلُوُ الْبَيَابَ سُرَجَّ لَنَّ ا اورستہر کے وروازہ میں سجدہ کرے داخل ہو حضرت نے فرا یا کم من تعالی ان أن تم ين سنر مع دروازه بر محت د ورعب معلات الله عليه ورس مثل فرما أي تقى اوراك كرحكم دبا تفاكه أن نصويرول كالنظيم كے لئے سجدہ حرب اوراًن كي بيبت ومجنت البيت ولول مب تا زه كريس اوراً ك كي ولابت كالمهدويبان اوران کی فضیدت کا اعتقا و جواک سے بیا گیا مقا یا دکری قَ فَوْلُو احِظَافَ اورکہیں کہ یہ ہما را سجدہ خدا کے لئے محستید وعسلی کی تصویر کانعظم کے جہت سے ہے اوران کی ولایت کا اعتقاد ہما ہے گنا ہول کو کم کرنے والا اور ہماری خطاران كو محو كرن والاس ـ نَغْفِنْ لَكُوْخَ طَايَاكُونُ "اكرم تهاك كنا مول أُرْخُنْ ول وَسَنَدِينِهُ الْمُتَحْسِنِينَ أورعنقريب بم نيك وكول كي تواب كواورزا وه ارویں کے ۔ بینی جو لوگ ایسا کریں گے اور پہلے گنا ہ ندکئے ہوں گے توہم اُن کے ورمات ومنازل كواور زياده كروي ك فبتة كالكوني ظَلْمُوا قَوْلاً عَيْرَالَهِ فَى حَيْلَ لَهُمْ أَوْجِن اوكول في اسيف اويزهلم كيا عما انهول في أس تول كوبدل ديا-المامن فرایا کرسجدونین کیا مبیها کری تعالی نے آن کوحکم دیا تھا اور ند وُہ بات کہی جوف انے

ایفناروایت ہے کرجب بنی اسائیل درباسے گذرسے تو ایک بمت پرست من برست ما عنت سے باس بہنچے موسی سے کہا کہ ہما سے لئے بھی ایسا ہی نعل بنا دیجئے جب اس جبسا کہ ان کو گوں کا ہے موسی سے کہا تم ایک جاتم ہوگ جب کہا تم لگ جاتم ہوگ ایک جابل گروہ ہویہ وگ لینے اس عمل سے بلاک ہونے والے ہیں کیونکہ ان کا عمل با طل ہے کیا خداوند عالم تم علادہ کوئی اور نمدا تم ہائے تلاش کروں حالا نکداس نے تم کوتمام عالم پر فضیل ہت دی ہے۔

حضرت امام صن عسکری صلوات الله علیه کی نفسبر میں خدا وند عالم کے فول او طلک نفسبر میں خدا وند عالم کے فول او طلک نفسبر میں خدا وند عالم کے فول او طلک نفسبر میں ایمرائیل اُس اونت کو جبکہ نم بریم نے ایر کوسایہ فکن کیا جس وفت کو تم لوگ تیہ میں عظے ایک میں من کا کہم کو اور ماہنا ہوگی سے محفوظ رکھے و اَنْدَ لُنَ اَ عَلَیْ کُنْدُ اَنْدَ اُنْدَ اِنْدَ اِنْدِی اِنْدَ اِنْدُولُ اِنْدَ اِنْدَ اِنْدُ اِنْدَ اِنْدُ اِنْدَ اِنْدَ اِنْدَ اِنْدَ انْدِی اِنْدَ اِنْدُ اِنْدَ اِنْدَ اِنْدَ اِنْدَ اِنْدَ اِنْدَ اِنْدَ اِنْدَا اِنْدَادُ اِنْدُ اِنْدَ اِنْدَادُ اِنْدَادُ اِنْدَادُ اِنْدُ اِنْدَادُ اِنْدُ اِنْدَادُ اِنْدُولُ الْنَادُ اِنْدُ الْدَادُ اِنْدُ اِنْدُولُ الْنَادُ اِنْدُولُ الْنَادُ اِنْدُ اِنْدُ الْنَادُ اِنْدُ الْنَادُ اِنْدُ الْنَادُ اِنْدُ الْنَادُ الْنَادُ الْنَادُ الْنَادُ الْنَادُ الْنَادُ الْنَادُ الْنَادُ الْنَادُ اللَّهُ الْنِیْدِ الْنَادُ اللّٰ الْنَادُ اللّٰ الْنَادُ اللّٰ اللّٰذِیْنَ الْنَادُ اللّٰ الْنَادُ اللّٰ الْنَادُ اللّٰ الْنَادُ اللّٰ اللّٰ الْنَادُ اللّٰ الْنَادُ اللّٰ الْنَادُ اللّٰ الْنَادُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الْنَادُ اللّٰ اللّٰ الْنَادُ اللّٰ الْنَادُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الْنَادُ اللّٰ اللّٰ الْنَادُ اللّٰ الْنَادُ اللّٰ الْنَادُ اللّٰ ا

باب برعوال حرت موسی و بارون کے مالات فرائی تنی اوروروا ده کی جانب لیشت کر کے داخل موئے۔ ندحم ہوئے نہ واخل ہونے وقت سجدہ کیا اور کہا کہ دروازہ کی اس قدر بلندی کے با وجود ہم کیوں تم ہو کر دا نمل ہو ل کہ ان دو زول موسى اور بوشع بس سے كوئى ہمارا مُدافّ اطرائے. اور ہم سے باطل اور ہمل باتدب کے لئے وہ سجدہ کرائیں اور داخل ہونے وفت مقطہ کے بیجائے عنظیمقا نا كينے لگے بعینی سُرْع گندم جسے ہم اپنی غذا بنا ئیں کے ہم کواس فول و فعل سے زیادہ مَعْبُوبِ سِبِهِ لَأَنْوَلْنُ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُ وَالرِجْزَارِّنَ السَّمَاءَ بِهَا كَانُوا يَفْسُعُونَ . وہم نے اُن لوگوں پرجنہوں نے ظلم کیا تھا اُن کے فِسن کے سبیب سے اسمان سے رجن اور ایک قسم کا عذاب بھیجا اس کئے کہ انہوں نے محدّوا آل محدّ کی ولایت ہے لئے اطاعت بنہیں کی اور وہ رخز پر مضا کہ ایک دوز سے کم وقت میں ان میں سے ایک لاکھ بیس ہزار انتی ص طاعون میں مرکبے اور وہ لوگ وہ سے جن رخدا ما منا عقا کہ ایمان مذلا بنی مے اور توبہ مذکریں کے ورہ عذاب اُس پرتازل نہیں ہواجس کے بارسے میں فلا کوعلم تھا کہ توبہ کرنے گا یا اس کے صلب سے کوئی مومن ببدا ہو گا جو تعدا کی اس کی بکتا ٹی کے ساتھ عبادت کرسے کا اور محد کی رمالت ر ا بهان لا مُن كا اورعلي كي ولا بت كوبهجاف كا - بهرفدان فرما ياكه دَا في استَسْتَعَىٰ مُؤسلى لِقَوْمِه - لي بني اساريك اس وقت كو يا وكر و جب موسي في اين قوم کے لئے یا فی طلب کیا جبکہ وہ لوگ موسی کے یا س صحار کے نید میں فریا در نے اور رونند ہوئے بیاسے آئے اور کہا ہم تشنگی کے مبدی سے بلاک ہوئے جانے ہی توموی نے کہا خداوندا بحق محمد سبدا نبیا اور بحق علیٰ سبدا و صبیا اور بحق قاطمہ سیدہ نسا اور بحن حسن ببترین اولیا اور محت مسین افضل شهداء اوران کے خلفا اور عتریت مما واسط جوتنام أذكبا اور بإك لوكول من بهتر بن استضان بندول كوببراب كرفقكنا عُرِبُ إِعْصًا لَكَ الْحَجَمَ " تُوخْدا في وي كى كه الله موسَى البيف عصا كو بيحقر ير مادو فَا نَفَكُمُ مَنْ مِنْهُ الْمُنْتَا عَشْرَةً عَيْنًا - حِب عصا كو يخفر ير الا أواس سع إره جِينَے جا ری ہو گئے ۔ قُنْ عَلِمَ كُلُّ اُنَا إِن مَنْ رَبَهِ مُد - يَعِنى اولا ويعقوب كے سباط من سے سرفبیلہ نے است یانی پینے کی جگرمعلوم کرلی فاکردورے گروہ و قبيله سب يا ني بك بأرب بي مزاحمت ومنازعت مذكريل بيم زندا في أن سے فطاب کیائر کھوا واشر بواین یو رُق الله مینی اس روق میں سے کا واور بيو- وُلَا تَعْشُوا فِي الْدُرْضِ مُفْسِينِ أِنَ اورزمين مِي فساد كرف والع نابنو- معلبی نے عرائس میں روایت کی ہے کوئ تھا لئے نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ان کواور آ ان كي قوم كوارض مقدس شام على فرائے كا اور أن كا مسكن قرار وسيے كااور قوم على القد كو بواس وقت مثام ير 'قابض سفف إلاك كرمي كا رجب بني اسرائيل فرعون ك غرق بون کے بعد مصریب داخل بوسے حق تعالی نے اُن کو حکم دیا کہ ملک شام کے سنہر اربجا کی جا نب متوج ہوں کمیوں کرمیں نے مقدر فرمایا ہے کہ وہ نظیر تنہا رامشفز ہولہذا جا وُ اور عمالق سے جنگ كرواور ارسياير تصرف كروا ورموسى كوم دياكرا بنى قرم كے إره نقيب مقرد کریں ہرمبط کا ایک نعتیب ہوجواک کا مسردار ہو۔ بنی اسرائبل نے کہا کر جب بک آن كا مال بم يرظا برد بوجم أن سے جنگ كے لئے د جا بس كے - جناب وسى نے ان تقیبوں کو قرم عمالقہ کا مال دریا فت کرنے کے سے جمیعا، جب وہ شہر اربحا کے قریب پہنچے ایک سرکش مخص عوج بن عنا ق سے اُن کی الما قات ہوئی- روا بت میں ب كرأس كا قد تنبس بزارتين سوتيس إنفاعنا وه جيلي دريا ي نهر بس عدير كرا فتاب سے میکون کر کھا بیا کرتا تھا ، طوفان نوح میں یا ٹی آس کے الا وول کے مقار اُس كى عمر تين برارسال كى متى أس كى مال فيناتى حضرت أوم كى وخنر سى ببان ان کے بٹ رہر میں بیکے من تمالی نے بدید کو مجیما کہ اس بھر بیس سوراح کردے تو وہ بتھراس کے گلے میں طوق کی طرخ پڑائیا اور وہ زمین پر کر پڑا۔ حضرت موسلی آئے ، آپ کا قدوش لم تفر مخااور عصا وس لم تفر لمبا مخاآب نے وس انظرجت ى ترعصا غور كے مختنے بر مارا اور وہ باك بوا - غرضك ببب عوج في نقيدول كوديموا ان کوا پینے وامن میں اٹھا لیا اورا پنی زوج کے باس لا کرر کھ دیا اور کہا کہ بہجا ون مجدسے ارائے آئے ہے اور جا ال میرسے اُن سب کو کچل کر ہاک کردے روج نے كهاكدان كوهيور دو تاكرتمها را حال جاسماني قومسے بيان كري . وه نوك دال س ا ایسے اور تمام شہر میں تھوم میر کران کے مالات وربافت سے اُن کے ایک فوشرانگو كوأس كى منبنيول كے ساتھ بنى اسرائيل كے بات أوسى أنظ سكت تضاورا اركى نعف پوست پریا را دمی بیط سکنے سکتے رجب نقبا ابنی نوم کی طرف رواز ہوئے انہوں کے

( بقید ماشیر صلایم ) ہے کہ وائل ہونے کے بدسجدہ کرنے اور طلب منفرت سے مراد ہے اور سابقہ مدیران

ک اطاعت سے سرنا بی کرے گا اور دنیائے باطل کی بیروی کرے گا جس طرح سے أن دكون في مشرع كذم طلب كيا وه كا فراور بلاك موكا -مديث معتبر بس حضرت صادق سيصنفول سي كرطلوع أفياب سيقبل سواكس سے چرو کا رنگ زروکرتا ہے روزی سے محروم کرتا ہے اس کئے کہ حق تعالیٰ دوزی طلوع صبح سے قباب نکلنے کے درمیان فنیم فرما آسے اسی وقت بنی اصرائیل پرمن وسادي نازل بوزنا نخيا بجواس وقت يك سونا ربنتا نخيااس كاحقنه نهيس نازل بوزاتفا- وم بيدار مونا نوا يناحصه نهيس يا ناتها بلكه روسرول مصطلب وسوال برمجبور موناتها-بسند بالمي معتبر صرن الم محديا قرا أورالم حجفه صاوق سع منعول سي مم جب فام ال محد كم سے طبور فرمائيں كے اور كوف كى جانب متوج بونا چاہيں كے ال حدث كامناوى أن كے اصلاب كے درميان نداكرے كاكدكوئي شخص است ساتھ آب و ندأ ر رکھے۔ ساک صرت موسی اکن کے ساتھ ہو کا اور وہ ایک اوند کی اور وہ ایک منزل میں وہ وگ قیا م كریں گے اُس بخفرسے ایك جشمد جاری ہوگا جب سے ہر اُ موكا و بياساجه يا نى يئے كاسيروببراب بوجائے كا يبى أن كا توشه بوكا يها ل یک کر صفرت سخف استرف میں مزول اجلال فرائیں گے۔ ا

ا مولعت فراتے ہیں کرمفسترین نے ارض مقدسہ کے بارسے میں اختلات کیا ہے کہ وہ کون سی زمین سے بعض لوگوں نے ببیت المقدس کہا ہے تیمن نے ومشق اور فلسطین۔ تیمن نے شام اورتیمن نے طوراوراس کے اطرت كى زمين بيان كى سے - حديثين اس بارسيد ميں مذكور جونيكيں - ايفاً - اس بيس بجى اختا ف سے الما الم الله المن مقدسه من واحل موسد إلى نهين وليكن اها ديث معتبره سي ظاهر بوتا م كمولئ في تير میں رملت فرما ئی اور پوٹنے بن نون اکن حفرت کے وصی نے بنی اصرائیل کونتیہ سے شکا لااورادی مقدس میں بہنچایا ، جیسا کہ اس کے بعد فدکور ہوگا ۔ اوراس میں جی اختا ف سے کہ آیا باب عظم محرا کے تیدیں واقع ہُوآ یا وہاں سے سیلنے کے بعد- اکشر وگوں کا یہ عقق دہے کہ باہر سیلنے کے بعد بنی اسرائیل المورجوم كراس طرع بيت المقدس ك ورواز و ميس يا شهر اركياك ورواز همين واخل جول- اس اعتقاد كى بناديد ما سے کر موسی اس وقت اُن کے ما تھ مذرہے ہوں = بعض منے کہا ہے کہ موسی نے تیدیں ایک أَنْبَة بنايا تفارس كى طرن رُغ كرك فاز برصف عقد بنى اسرائيل كومكم دياك أس تُبدّ ك دروازه سے خم ہوکر واجل ہوں اور تواقع وانکساری کے ساتھ اسے گئا ہوں کا آمرزش طلب کریں جس سے ركرع مراج موكا بعض نے كہا ہے كسبحدد سے مراد خصوع عابزى اور واضح ہے بعض نے كہا (بقيعالي ١٩٧٧)

باب کی فرزندوں کے لئے اور فرزندول کی با یہ کے لئے حفا فلت کرنے والاسسے، لہذا ان کے گناہوں کو بخش وسے اوران کو اس بیا بان میں بلاک من کر حن نعالی نے وی کی کر مہاری وعامیے سبب بیں نے ان کو بخش دیا بیکن بونکہ تم نے اُن کو فاس کہ دیا ہے اوراک بر نفرین کی ہے اس لئے فسم کھاتا ہول کہ ارمن مقدس میں وافل ہو نا اب اُن پرحوام کر دیا بسوائے بوشع اور کا لب کے اور اس بیا بان ہی اُن کو عالیس میال یک مسر*گ*ث تداور بریشان رکھول گا . اُن حالیس و نول کے عوض بن میں ان رگوں نے عمالِقَد کے حالات دریا فت کئے بھر مبرے حکم سے روگردانی کا. یہ وگ اسی بیا بان میں مرب کے -اوران کے فرزندان ارض مفدسمیں وانحل دل گے بعريق تعالى ف متبه مين أن برايب حيومًا ابرجيجاً جرا بريا الربيح الندر الخالك بهن چوٹا مختدا اور نہایت بہنر مخا- ہیشہ ان کے سروں پر سا یہ مکن رہنا۔ جہال دہ ارک ماتے اُن کے ساخذ میا تا ، فناب ک گرمی سے اُن کو محفوظ رکھتا - مداسلے اُن کے لیے نور کا ابکب عمود ببیدا کیا جواندهیری دات میں روشنی وبنیا اوراً ن کے سلطے مُن بھیجا اس میں اختلا ف ہے بعض کہتے ہیں کروہ ایک گوند تھا جو اُن کے ورختوں پر ہتا تھا اور شیرینی میں شہد کے مانند عقا ۔ بعض نے نریخبین کہا ہے معض نے شور بایا ہے بعن کہتے میں کرچیو تی روشیا س عبل بعض کہتے ہیں کر کا شعا سبرہ تھا بہرعال رشد او رف ی طرح اکن پر برستا تھا- اک و کول نے کہا کرمبھی چیز کھاتے کھانے ہم مرے جاتے ہیں۔ کے موسی وما کر وکہ تعداہم کو گوشت عطا کرسے ۔ توحق تنا لی سنے سلوی اُن سنے لے نا ول کیا اس میں میں اختلاف سے بعض محت ہیں مرسمانی سے مشابد ایک طار تفالبس کتے ہیں کو مشرخ پر ندسے تھے ہو آسمان سے اُس پر ایک میل کے برابرا سے سے اور ایس ووسرے پر بنیطتے ہوئے ایک نیزہ بلند ہوجائے سے اور مین کئے ہی کہرائے چوزوں کی طرح سخے جن کے بال و پر دور کئے ہوسے اور بھنے ہوسے ہوت سے موا أن كو أرا الاتى على اور معن في كها ب كم طائر ات عق وه لوك الدارة القراع مرات مق و و منبشك سے بہت بڑے ہونے تھے ۔ معن كِت إلى ك سلولی شهد مقا - جو بر ایک کو ایک رات ون کے لئے ملنا نفا اور جد کے روز رو شار روز کے لئے میرونکر روزشنبه کو وہ نازل نہیں ہونا تفا اور ج سخص زارہ سے لیا مقااس می کیرے پڑجا نے سے بھر دوسرے روز اُس کے لئے وہ نازل نہیں ہونا تھا جبیبا کراس امن میں چھٹ کر حرام روزی حاصل کرتا ہے ملال روزی سے ا

اً بس مِ متوره كما كرم كچهم نه وكهما الريني اسائيل سے بيان كروب كے قور وكا جناب موسیٰ کے اقوال میں شک کریں گے اور کا فرجو جا میں گئے۔ بہذا بہترہے کہ اس نجر و کول سے پر شیدہ رکھیں اور موسلی و ہاروائی سے مخفی طور پر بیان کریں وہ کوگ میں مصلحت فیں گے کریں گئے بیسطے کرمے آپس میں عہد کیا عرض جالیس روز کے بعد موسلیٰ کی ندت میں پہنچے اور جو کھ ویکھا نخا بیان کیا۔ بچھر ہرایک نقیب اسٹے سبط کے پاس آیااور بيها ن كُو توطير قوم عما لقر كم حمالات أن سب لو كون سے بيان كرديا اور أن تو جها و سے ورایا ، بینن یوشع بن نون اور کائٹ بن یو قن اسے عہد پر فا مُرسے موسلی ى بهن مريم كالب كي زوج عقب عزف يه نجر بني اسرائيل بي مشهدر موتمي تووه جلا كر وسف ملکے اور کھنے لکے کاش ہم مصری میں مرکئے ہوننے یا اس بیا بان میں مرجاتے اور اس شهر میں داخل نہ ہوشتے "اگہ ہما ہے مال ا ور زُن و فرزندی لفہ کی ننیست نہیںتے۔ مچھر آپس میں کہنے لگے کہ آ و اینا ایک سروار بنا کرمصری طوت واپس پلیں موسی ہر میند اُن کو نصيحت كرين مضي كم حب تخدات تم كو فرعون يرغالب كم الوه بى اس نوم بر بني غالب كرسه كا-أس في من كا وعده فرما باسم أوروه خلاف وعده نهيس كرنا بيكن أن وركول في ند ما نا اور جا ما کدمصر کی جا نب وابس جائیں۔ به دیکھ کر کالٹ اور پوشع نے اپنے اپنے کریما ول تو پیما رُدًا الا اور کہا کہ خداسے ڈرو اوران مرکشوں کے شہرار بھا میں جیاد اُن پر خدا ی مدد } سے غالب ہو گئے۔ ہم اوگول نے اُن کو اُن کو اِلبائے۔ اگر جد اُن کے صبم وری میں بیکن اُن ك ول كمزور إلى أن يسع ورونهيس فدا برمعروسه ركفو- بني اسماليل في أن كى بات من اني اورجا ما كم أن كوستكسار كروي اورموسى سع كماكر مم بركز أس سنهريس واخل نه مول کے تم است پرورد کا رکے ساتھ جا داوران سے جنگ کردیم نواس مکرسے وکت مذكرس كيك له موسى كو عضته آبا اورأن برنفر بن كي اوركها غداوندا بين فر صرف اپني جان كا مالک موں اور اینے بھا فی کا فداوندا مجھے فاسفوں کے گروہ سے الگ کرفید اس وفن ایک ابر قبه الزمر کے دروازہ پرظاہر ہوا اور خدانے موسی کو وی کی کمب بك به كروه نا فرمانى كرنا رسيه كا اورميرى نشا نيول كى تصديق ته كرسے كا بيران سب كو بلك كردول كا اور منها كسه لية ان من سه ايك قوم زياده قوى قوار دول كار موسى نه كما خدا وندا اگر يكبارى أن كوتو بلاك كرفيد كا اور دوسرى تويي منيى كى توكبي كى كوموشى في أن لوكون كوا مسلط بلاك كرويا كوائ كوا دعي مقدم مي واخل ف كرسك. برودوكا دا نبرا صبرتو يفنيا طولا في اورتبري نعمت مع يابار مسهدا ورتوبي ممنابول كالم يختشف والاال

مب کے پنیچے کا پروہ موٹے مبٹر رہتم کا ہو۔ دوسما ارغوانی اُس کے بعد حربر و دیما کا سفید و زرد رنگا ہموا اور ساتواں جوسپ کے اوبر ہو قربانی کی کھال کا ہو جر بارسش ادر کرد و غبا رسیے دوسرہے بررول کی حفاظت کرے۔ اُس کی وسعت سنٹر ہائفہ رکھیں۔ قبول کے فرش حربرمکرنے کے مول اورایب سونے کا مندوق اس قبد میں نسب کر*ی* بویثات کا صندوق ہو گا۔ اِس کوطرے طرح کے جواہرات سے مرصے کریں اُس کے پائے مونے کے ہول - اُس کی لمبائی کو اِن چوڑائی چار ہاتھ اور بلندی موسی کے قد کے برا برہور اُس قید کے جا روروا ذسے ہول ۔ ابیب سے ملائکہ واحل ہول دورسے سے موسی ۔ تبسرسے سے مارون اور چر سفے سے فرزندان اور فرندان الرون كوأس قبدكا انعتيار بوكا - اورصندوق كى محا فطئت كا أن سے الله فام الله حی تغالی نے موسلی کو حکم و با کہ بنی اصرائیل میں سے جوسخف مانع ہوا ہو اس سے ایک منتقال سونا ببكرسيت المقدس مين صرف كرين اور زياره جر كيمه صرورت بو فرعون اوراس کے سا مختول کے مال وزور میں سے جو ماصل مواسے مرف کریں۔ مرسی إن ایسان کیا -اس وقت بنی اسرائیل جد لا که صفے جن لوگوں سے براز دسول كى كئى أن كى تعدا د سات سنوم سى عقى - بيم فعداف موسى بروى كى كرمين اسمال سي انتهارے یاس ایک طرع کی آگ نازل کرنا ہول جس میں دھوال مذہر کا ہذوہ کسی چیز کر ع جلائے گی نر مجھی بیجھے کی بلکہ جو قربا نیاں مفہول ہوں گی اُن کوجلائے گی اورسین المقدل کی تندیلیں اس سے روشن ہول گی و و قندیلیں سونے کی تفیں اورسونے کی زنجہ دِل اس نفکی ہوئی تخیس جن میں یا قوت ومروار بدا ورطرح طرح کے جوا ہرات برطیے ہوئے سے اور حکم وبا که مکان کے بیچ میں ایک بڑا پھر رکھیں۔ اُس کے درمیان میں گڑھا کریں ک اجواک اسمان سے نازل ہوائیں میں سہے۔ بھرموسی نے بارون کوطاب کیا کرفا سنے مجھے ایک آگ کے وربیہ سے برگزیدہ کیا ہے ہو اُسمان سے بھیجے گا ناکہ ہو تر بازیاں مقبول ہوں گی اس کو جلائے گی اور مبیت المقدس کی قندیلیں روشن کرسے گی۔ اور مجھے اُس گھر کے بارسے میں وهیت کی ہے اور میں اُس کے لئے تم کو انتہاراتا ہوں اور وصیّت کرتا مول تو بارون سنے استے دو نوں فرندوں سیر وسبیر کو طالب کیا اور کہا کہ خدانے موسی کو ایک امرے کئے اختیار کیا ہے اور اُس کے بارے ہیں ومبیت کی ہے اور موسیٰ نے اس کے ملے مجھے اختیا رکیا اور ومتیت کی اوری نے كواختياركرتا بمول اورأس امرك بالصعيب وعيت كرتامول لهذا تهيشرب القدس

محروم موما ناسب بوندا اس كے مقدركئے مواسع - جب وہ لوك بانى طلب رننے عقے موسی عصا کو پینفر ما دستے تھے تو بارہ بڑی بڑی نہری جاری ہو ماتی تھیں۔ بن میں سے ہر سبط کے لئے ایک بہر ہوتی منی جب وہ باس طلب كرتے سے خدا ائسی بهاس کو جو وه بهنے رہنے سے نیا کردینا تھا۔ وہ مبھی پرا نا نہیں ہو نا تھا بلکہ ہردوز نیا اور تاز و رہنا تھا اُن کے بچے باس بہنے ہوئے پیدا موتے تھے جول جول بول بیدا ہونتے منے اُن کے کہرسے بھی بڑے ہونے جانے منے۔ تب کی چوٹائی کے باسے بیں ب كريسرو فرسخ مني اورمين چير فرع كيته بين . تعلی نے وہب بن منبرسے روابت کی ہے کری تنا لیانے موسی پر دی تھیی۔ ک سجدان كي نما زجماعت كيف تعبير كرب اور بيت المقدس كو توريت و تاوت سكين سن بنایش اورایک قبداک ی قربانی کے سئے تیا رکری اور مسجد کے لئے سراروے بنائیں جس کا رو و بیشت قربانی کی کھال کا ہو۔ اُن کے بند ما فرران قربانی کے بال کے ہول اوران بندول کو ما لُفتہ عورت نہ چھوے اوران کھا وں کو مرومبنی نہ بنائے ا ورمسجد کے سنتون نا نبے کے ہول - سرایک کی لمیانی جالیس اعظ ہو اور اُس کے بارہ عصة كريس برحمه كوابك كروه أعمال اوروه سرا پردس چه سو اعقر ليد بهول اور سات نجے برباکریں اُن میں سے چرقربا نی کے لئے مُشک وطلا و نقرہ کے ہوں اوراُن کوچاندی کے سنڈول پرنصب کریں اور ہرسنون کی لمبائی چالیس افخ ہوا ورمار رہے۔ اك قبول برهينجين اورينجيكا بروه مبترسندس كابهو دومدا ارغواني بوتبيسرا ديبا كا اور چوتھا قربانی کی کھال کا ہوجو موسے پردوں کو عبار اور بارش سے معفوظ ر کھے واک کے بند بھی قربانی کے بال کے مول - اُن کے ستون میا لیس ماعقد مول اکن کے درمیان چا ندی کے مُربِّ خوان نصب کریں جس پر قربانی کو زکھیں ہرٹوان جا ر ہاتھ کمیا اور ایک ما تھ جوا ہوا ور ہرخوان کے جار بائے نقرہ کے ہوں ہرایک ی بلندى تين لا فقر به زا كر مو أن سخص جب مك كطرانه بمرأس يرسي كو في چيزندا مظاسكي اوربیت المقدس کوجوسا نوال قبه بهر سونے کے سنون پر نفسب کریں جس کا طول سنر العظ ہوا ور اُس کو طلاکے سیباکہ پر رکیس جس کی لمبائی سنز ا بھے ہو اور جس کو مختلف فعم کے جوابرات سے مرصع کیا ہوائس کے نیچے سونے اور جا ندی کی ملائیوں کی ما يان بنا بنن بنس كى طنابس قربا فى كم بالدن كى تنيار كريب اورأس كو مختلف رِيكون سُرخ و زرد ومبزسے رنگ دبی اور وہ ساؤل پر دسے ایک دوسرسے پر رکھیں۔

دل -----

 کی تولیت اور تا برت اور آتش آسمانی کی محافظت اولاد طررون علبه است مسے متعلق رہی بله

فصل شفیم اورایت کا دارل ہونا اور بنی اسرائیل کی مرکشی وغیرہ۔ حن تعالی نے سور ہ بقرہ میں فرایا ہے کہ لیے بنی اسرائیل اُس وقت کو باد کرو جبکہ ہم نے موسلی سے جا بیس را توں کا وعدہ کیا توجب موسلی تنہا ہے درمیان سے جلے گئے تو مُنے نے بھیڑے کو اپنا خدا بنا لیا حالا مکرتم نے اپنے اور طلم کیا۔ اور اُس وقت کو

بإوكرو جبكه بم نے موسی كوئمتا ب وبهای شارك وا حكام وینیئے آنا كه نم برایت با دُاور

ے مولان فرانے ہیں کہ اگر پر تعلی ک روایت اس قدر قابل اعتبا دنہیں گریم نے اس سے نقل کیا کہ جہند عجيب حالات بمشتل مقى اوراس سف كرابل بعيرت برظا مرجوكه خاصه وعامدك منواز حديث ك بنادير حصرت رسول سف مصرت ابدالمومنين سے فرايا كم تم مجه سے دہى نبست ركھتے موجو إروال كم موسی سے تقی كين مبرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ایضاً عامد و فاحدے طریقے سے جو استفاضد کی بنا پر وارد ہواہے یہ ہے كرحضرت رسول في المام حن اورام مسيئ كانام عربي مي باردي ك فرزندول كانول يداس سلے رکھا کم جس طرح بیت المقدس کی تولیت جو بنی اسرائیل کا قبلہ اور بیت الشرف تفا اور الوت ک بحافظت جواً ن کے سمانی علوم کا مخزن متما اوراً سمانی ایک کی نگیبانی جواً ن کے اعمال کے رد اور قبول ہوسنے کامعیاد تھی۔ تعلی کے نقل کرنے کے مطابق جواکن سکے اکا ہر مفترین محدثین میں سے بیں بارون اور اولاد باردن سے متعلق تنی ۔ اُسی طرح چا سیئے کم اس امت میں بھی صوری ومعنوی کمید ک عا نطت و ولا بت اورقرآن اورتم معلوم الى اورة اربيغيرى عضرت ابيرالومنين ادراك كى اولاد طابري صلوات الله عليهم اجميين سع متعلق موريبي حضرات الواررباني كي نزول كى جكدا ورعادم واصرار فرقاتي کے مخزن مول اورا عمال خلن کا رو و قبول ان کے باخذیں جو اوراس است کے طاعات وعیا دات ان کے ا نوار و لایت سے وابست بول بلکاس امت کا بیت القدس اکن بزرگوارون کا خان ولایت ہے جیسا کہ حَنَّ قَا لَانْتُ فِرِيَا سِهِ - فِي بُيُوْتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُكُو فَعَ وَيُبِذُ كُسَرَ فِيهَا اسْفُيطُ اوراُس كُم والال ي شان من فروايه . يُسَبِّحُ لَكَ فِيهُمَا بِالْخُدُ قِدْ وَإِلْا صَالِ رِجَالٌ لَّا تَكُولُ يُهِدُ يْجَارُةٌ قَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِاللهِ مِرْزَالِيهِ وَإِنَّمَا يُرِينُهُ اللهِ لِيُنْ مِتِ عَنْكُهُ الرِّ خِسَ اَ هُلَ الْبِينَتِ وَ بُبَطَةٍ رَكُهُ تَطُهِ بِيزًا - الدارُاسُ مكان ك چیت اور و یوار کو بنی اسرائیل کی ضعیف عقل کے لئے سونے چاندی اور جوا ہرات سے زینت دی تھی تو خان وی آ مشیان کی دیوار و جهت کو افوار ریانی کے جوامرات اور اسرار سبحانی کی روشی کر اِلی صفح ۱۳۲۹یم

ہے بندا عنقریب اپنی رحمت اُن ہوگوں کے معے مصول کا اور واجب فرار دول کا جو دک کر

پرمیز گارمی زگوة ویتے میں اورمیری نت نیول پرایمان لاتے ہیں (پر بیز کارول سے مران

تم نے کوہ طور کو نظیادیا اور کہا کہ جو کھ مم نے تم کوعطا کیاسے اس کو دلی اور جسمانی فوت کے ساتھ انتیا کرواورسنوا ورقبول کرو ٹواک ہوگوں نے کہا کہ ہم نے سُنا اور نا فرانی کی اور ان کے کفر کے مبب سے اُن کے دوں میں بچیڑے کی محبت بڑ پکرا گئی اكرتم ايمان ركصة بو- اورسوره مأمده مين فرماياسي كم بيشك فدان بني امرايك عهديا اورأن بيس سے بارونفيبول كوانتيا ركبا بحرأن كے مالات سے الكا واور إن امور کے منامن منے - اور خدانے کہا کہ میں تنہا رسے ساتھ ہوں اگر نماز کو قائم ركوا ورزكواة اواكروا ورميرك رسولول پرايان لاؤاوران كا تعظيم اور مدوكروا ورفداكي راه من مال شري كركهاس كو قرص صنه دو- توبقينا مم تها عدك الد و برطرف كرديس كي اورتم كواك بهشتول بيس دا نعل كري كي جن بي بنهري ماري بعن لی بھراس کے بعد نم سے جو کا زہو جائے گا قروہ واہ ماست سے بھٹک گیا۔ اورسورہ اعراف میں فرمایا ہے۔ کرم نے موسکی سے توریت بھیجنے میں تیس رانوں کا وعدہ کیا۔ بھراس كورس را نبس اور برط صاكر جاليس راول ميں بُرراكيا عرضكم أن كيے بروروكارى مدت ماليس رانوں بیں تمام مو فی اور موسی نے اپنے نجا فی ہارون سے کہا کہ مبری قوم میں میرے خلیفہ رمواوراُن کے امور کی اصلاح کرواور فسا دِ کرنے والوں کی بیروی زکرنا بھر جب میٹی ماری وعده کا و پرائے توان کا پرورد کاران سے بمکام ہوا موسلی نے نما فداوندا مجھ ابنے کو وکھا دے ناکمی تھے کو ویجوں فرانے فرایا کہ تم مھر کو سرکر نہیں و میر سکنے ليكن بهار كى طرف وتيهد الرواه البنامقام برميري تجلى كم وفئت قام رسات تو م بی ویکھ سکتے ہوجب پروردگاریا لم نے بہا الا پر تبلی نا زل کی اور لیف انوار عظمت یں سے بھے فور اس پرظا ہر کیا تو پہاڑ (فکرنے مکرف ہوکر) زمین سے ہموار مولیا اور موسی بیہوش ہو کر گرفت جب موسی ہو شمیں اسے توعوض کی کہ یا لنے والے میں تھے لوباك جانتا مول - اس سے كركوئى ديم سك اور ميں بہلا ايمان لانے والا برول اس كم تجد كو كو فى نبيس و كيد سكتا - خداية فرا باكه است موسى بي من نه تم كو لوكول رايني رسالت کے ساتھ اور اپنے ساتھ گفتگو کرنے سے برگزیدہ کیا لہذا جو پوسی قررت ہم تم کو دیتے ہیں اس کو لواور شکر کرواوران کے لئے ہر قسم کی نصیحتیں اور ہر چیزے اسکام ی تفصیل ہم نے آدھوں پر نکھ ویں ۔ بہذا اس کومضبوطی کے سابقدا فتیا در واور اپنی قوم لوحكم دوكه اس كواختيا ركربي اوربهته طربية سيعل كربي اوريم تم كوعنقرب جبنم مب فاسقول

امیں موسی نے کہا لے ماروان تم کو کون امر مانع ہوا اس سے کرتم میرسے پاس طور پرانے جائم نے دیکھا کہ وہ گراہ ہور سے ہیں کیا تم نے میرسے علم کی نافرانی تہیں کی اروان نے كهالي ميرت الخام ميرب مراور وافعي كويكوكرنه كيسيف مي أب كے إس آنے سے اس لئے ڈرا کہ آپ کہیں گے کہ بنی اسرائیل کو تونے پر اکندہ کردیا اور میرے ملم کا تعمیل ذکی - پھر موسی سے مامری سے کہا کہ نیرسے ایسا کرنے کا سبب کیا ہے اس نے کہا میں نے وہ دیکھا جوان لوگوں نے منہیں دیکھا جس وقت کے جبر نیل اسے ناکر وعون وغرق كري بين في أن كو د كيها كوأن ك كلواله كالمع جس جلد بير ناس اس جلد كى فاک متحرک رہتی ہے تو میں نے ایک صفی وہ خاک آٹھا کی منی اور اس بھطرے میں وال دی تو یہ بولنے نگا۔ یہ میرے نفس نے مجے بند کرادیا موسی نے کہا کہ جا تھ کو دنیا ک زندگی میں یہی نصیب ہو گا کہ تھے کو کوئی مذھیوئے گا نہ بیرے زویک آئیگا اور آفران میں نیرسے نئے عذاب سے اوراس وعدہ کے خلاف نہ ہوگا اور دیکھائس نداکوجس ی پرتشش کرتا تھائیں اس کو جلائے دیتا ہوں اور اس کی لاکھ دریا میں ڈال کروں گا۔ کیونکاس تعدا کے علاوہ تم وگوں کا کوئی قدا نہیں ہے جس کا علم نما م چیزوں برمحیط ا ہے رسامری کی ونبا کے با رہے میں اختلاف ہے کہ کہا تھی معض نے کہا ہے کہ مرسی کے علم دے دیا تفاکہ کوئی شخص اُس کے یاس نہ بیٹے نہ اُس سے گفتگار کرے اور نہ اُس كركي كلائے اور نہ وہ كسى كے نزوبك أئے - بعض نے كہا ہے كہ فداكا فران يول تى ہوا کہ جو مخص میں اس کے باس بیشتا تھا وہ اور سامری وونوں بمیار ہوجانے سے اس سبب سے وہ سی کو اپنے نزویک آئے نہیں دنیا تھا اور آج مجی اس کی اولادیں وہی الرب كرجب كوى أن كومس كرليتاب وونول تب بين بنتلا بهو جائي بين بعن نے کہاہے کہ وہ دوزع کے خو ف سے مجا کا اورصحرا کے وحشیوں کے ہما و گھومٹا بيمزنا عقابها ل يك كرجبنم واصل بأوا-على بن ابراسيم في روايت كي سے كرحت تعالى في موسلي سے وعدہ كيا كنيس دور میں قربیت اور بوصیں ان سے باس صبی جائیں گی آپ نے بنی اسائیل کو وعدہ خدا ک اطلاع ني اورطوري جامنب روانه بوشف اورايني قوم ميس بارون كورينا ظيف نبا ياجب تیں روز گزر گئے اور موسی واپس نہ اسے اُن لوگوں نے ارون کی اُلا عن ترک کردی اور جا یا کر آن کو مار والیں اور کہنے لگے کہ موسی نے ہم سے غلط کہا اور مارے ہاس سے معال گئے۔ اس وقت شیوان ایک مرول صورت سان کے ہاس

بیان کرنے ہیں کر ہینم سرخوالزمان اوران کے اوصیا اورائخفرت کی امت میں نبیک وک میں۔ بهر فرما باست كه اس وقت كو يا وكروجبكه كوه طور كوزمين سيد أعضًا كربهم سنيد أن كمدمول برایک ابر با ایک جیت کے مانند ملند کیا ۔ ان لوگوں کو گان مواکہ اُن کے سروں پر وہ کر پڑے گا۔ اور اُن سے کہا گیا کہ جوتم کو دیا گیاہے اُس کو لوا ور قبول کرو۔اور جو کھائس میں ہے حفظ کروٹ ید پر ہینرگار ہوجاؤاور سورہ طبہ میں فرمایا ہے کہ اے بنی اسرائبل بیشک ہم نے تم کو متہا ہے وشمن سے سنجات وی اور تم سے وعدہ کیا کہ وہ طور کی وا سنی جانب سے تنہا رسے یاس نوریت بھیجتا ہوں اور تم پرمن وسلوی نازل با اور کہا کہ پاکیزہ چینریں ہو ہم نے تم کو روزی کی ہے اُس میں سے کھا و اور ہماری روزی ی ہوئی جینروں میں زیا دنی ا ورسمرکشی مذکرو وربنہ ہما راغضب تم پرنا زل ہوگا ا ورحیں پر ہمارا عضب نا زل جوا أو وه جهنم بس جا تأسه اور بلاك به ناسبه اورنب نو بقيبًا اس كو بخشف والا امول جو زب كرتا بعدا ورآئد من كى ولايت سے بدايت يا اب اوريم في مونئ سے كما الركباسبب من كرابني قوم سے پہلے تم كود طور ير الك عوان كى دو مبرك يھي است این ا ور یا لف والد میں شے تیری جانب اس سے آ شدیں عجدت کی اکر فوش ہو جن تنا لی نے فرمایا کہ تہا سے جلے اسے بعد میں نے تہاری قوم کا امتحان بیا اور اُن لوگوں کو سامری نے گرا اکرویا تو موتلی اپنی قوم پر عفد کرتنے ہوئے اور محزون واپس بھوئے ۔اور فرما با كروكوكيا خلانے نم سے بہتروعدہ بذكيا تقاكياتم پروعدسے دراز ہو گئے كياتم او گ بہا ہتے ہوکہ تم پر شہارے پروردگاری جانب سے عفنب نازل ہو کیونکہ تم لئے بہرے وعده کے خلاف عل کیا ۔ لوگول نے کہا کہ ہم نے اچنے اختیا رسے ا ب کے وعدہ کے مل نهیں کیا لیکن چومکہ فرعمنیوں کی دولت وزید دات سے ہم لوگوں نے بہت کافی مال یا یا تفا- بهذا اس كواك ميں وال كر پكھلا يا- سامرى نے بھى جو كھر اس كے پاس مقا اسى میں الا دیا ، محراس نے اس سے سونے کا ایب بھٹرا نکالا جس میں سے اواز نکلتی منی و أن وكول في كما كم يه تهارا اورموسى كا خداسه اورفرا موش بوكيا كموسى فداك الله فا ت كم لئ طور يركن بي بي أن لوكون في نبي د بيها كروه بيها أن كم جواب میں کو کی بات تنہیں کہ سکتا اور نہ اُن کے نفع و نقصان کاما مک تھا۔ یقیناً اروائی ف أن سے بہلے بى كہا تھا كونم ف بھوسے ك درايدست وهوكا اور فريب كھا يا كبودكم نتها را پروروگار و فدا وند معان مه بندا بسری پیروی ا مدفر ا برواری کود آن وگ له بها الله المناسع المناسع وك تبين كري ك وبي المد كر موسى من د واليس

لها کیم نے اپنے اختیارسے آب کے وعدہ کے خلاف عمل نہیں کیا۔ بیکن فرعون اور ائس ی قوم کے بیشار مال ودولت ہم کو ماصل مقی بعبی اُن کے زبورات وعیرہ توہم نے ان سب کوا گ میں بھولا دیا اور ایک گوسالہ بنایا سامری نے وہ خاک اس کے فكري والدي تووه يولف نكا- اس سبب سے ہم نے اُس كى پرسش كى مولى نے سامری پراعتراض کیا کرمیوں نونے ابساکیا اُس نے کہا کرمیں نے اہم مٹھی فاک درباک اسپ بجبر ئیل کے سم کے نیچے سے اُسطالی عقی ۔ اُسی کو گو سالہ سے شکم ہیں ڈالی آنو وہ او لنے نگا اورمیرے نفس نے میرے بئے یوں ہی زمیت دی۔ یہ سُن کرمونی نے نوسالہ کو ا کسی ملاکاس کی داکھ ور یا میں بہا دی ا ورسامری سے کہا کہ جا نیے اللے جب یک تو زندہ ہے یہی روزی ہوگا کہ تو کہنا رہے لا مساسس بعنی کوئی مجے کو رہ چھوٹے اور یہ علامت تیرے فرزندوں میں مجی یا تی رہے گ تاکہ لوگ تم ک بہجانیں اور تہارہے فریب میں نہائیں۔ چنانچہ آج بنک اولا دسامری مصرونتام بیں شہور ہیں اور اُن کولاگ لامساس مہت ہیں ۔ غرضک موسلی سے الادہ کیا کاساسری او ار الساليان فدائے وجی فرائی كراس كو قتل يذكر وكيونك و استى ہے . بندصن حفرت صادق سے روایت کی گئی ہے کہ فدانے کسی بیغمبر کونہیں جیجا مربه کو اُن کے ساکھ دوشیطان اُن کو کلیف بہنچا نے کے لئے موجود رہتے تھے اوران کامت کے درمیان فتنہ وفساد بریا ترف سے اوراس پیغبرے بعد وكوں كو كرا وكرنے تھے . نوح كے زمان من فنطبغوس اور حزام سے - الاہم كے عہد میں نمیل اور روام سختے۔ موسی کے زمانہ میں سامری اور مرعفیا۔ اورعبائی ک وقت مي مولوس اورمرلياك ا يضًا روايت ہے كوفدائے موسى بر وحى كى كم ميں تم بر توريت باليس دوريني اه و بقعده اور ماه ذي الجح كے دس روز من جميوں كاجس ميں احكام ہول سكے -موسئ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ حق تما لی نے مجھ سے و درہ کیا ہے کہ تیس روز میں توریت اورالواح کو مجم پر نازل فر مائے گا۔ نعدانے اُن کو یہی فکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل سے تعیں روز بتلا میں اکر وہ لوگ ول تنگ نہ ہوں موسی نے بنی اسرائیل مِن ارون كوا بنا جانشين بنايا اود كوه طورى جانب كي رجب تيس روز گذر كي اور موسئ واپس ند اسے بنی اسائیل عضیناک موسے اور جا بائر بارون کوفتل کر دیں -اور کھنے لگے کہ موسی نے ہم سے جھوٹ کہا یا ہما سے باس سے بھاک گئے اور ایک

آبا ورأس نے کہا کہ موسی تہا رہے درمیان سے بھاگ گئے اوراب واہی نہ اپئی کے الندا اینے زیورات جم کرو تاکمیں تمہامے لئے ایک مدا بنادوں۔سامری موسی کے تفديد نشكركا سردار مقاص روز كرفدان فرعن اورأس كمصا بيتدن كوغرق كيا اس نے جبر سُلُ کو و کیما کرایک ما وہ حیوان پر سوار ہیں اور وہ جا فرحی جگر قدم رکھتا ہے وہ زمین مرکت کرنے لگتی ہے تو مامری نے جبریل کے محود سے کے اپ کے ینچ کی ناک اعظالی ۔ دیکھا کہ و و حرکت کررہی ہے اس نے اس کو ایک عظیمیں دکھ ببا اور بنی اسمرائیل بر بیشه فرکیا کرنا بقا که بیرے پاس ایسی فاک سے ۔ جب شیطان نے بنی اسرائیل کو فریب ویا نوان لوکوں نے بچھا بنایا۔ بھرو وسامری نے إس آيا اوركها وه عاك بويترك إس ب الداوراس سے بي راس بحطب سم میں رکھ دِیا توائسی وقت وہ بچیرا سرکت بی ا بااور بیسلنے مگا اور بال اور وم أس كے بيدا بهو من اس وفت بني انسائيل نے أس كوسجده كميا وه سنز مهزار انتخاص عِظْ برسيد ارون أن كونعبوت فرات عظم ليكن كونى فائده بنين بروا وه وكر كهن لگو كرہم اس بجورے كى پرمنش زك ندكري كے۔ جب بحد موسى تبيس أئيس كے اور كر بارون كو بلا كري - بارون في كريزي - غرض وه اسى مال خسران مال ير المُ رسيد - بهال يك كرموسي كرياليس روز طور بر كذر كي - فيداف أن كوروي دي الح يت على فرما أي جو تخليبول برنفش على - أس بين ومسب كجيم مثل احكام وموعظ در قصتے کے جن کی اُن لوگوں کو ففرورت می موجود سے۔ پھر فیدا نے موسی پر دی کی م ند نها دی قوم کا نها سے بعدامتیان لیا۔ سامری نے آن تو کوں کو گراہ اور وہ سونے کے چوانے کی جو بول ہے پرستش کرنے ملے ہیں موسی نے عرف کا اہی وساله توسامري في بنا بالكواد أس مين كس في ببداى فرا با بين في المعدداي جب ببر شد دیجها کدان او کول نے مبری جانب سے منہ چیبر نیا اور گوسالہ ی طرف مائل و کیے میں نے اُن کے امتمان کو اور زباد و کر دما۔ تو موسلی عفقہ میں بھرسے ہوئے اپنی م ى جانب رواند برك ا ورجب أن وكول كواس مال مي مشابده كي قرريت ي منهول كو تجیینک دیا اور مارون کے مسراور داؤهی كو پکر كراپنی جا مب تعینجا اور كہا جبكه تم سنے ديميماكي وه لوك گراه مورسے بي تو بيرے پاس ان مي تم كو كون ساام ان الله الله الله الله الله على ميرك مروريق كويد كمينچوني فالف إمواك كهي يديد ہوکہ تونے بنی اسرائیل میں میدائی وال دی احدمیری بات کونہ ما نا - بچر بنی اسرائیل نے

کمان ہوا کہ تیس روز کے بعد خدا اکن کو کتا ب عطا فرمائے کا تو بیس روز روزہ رکھا جب تیس روز یک رسے ہو محلے موسی سنے افطا رکرتے سسے پہلے مسواک کی تو خدا ا نے اُن پروحی کی کہلے موسی شاید تم کونہیں معلوم کہ روز دار کے دس کی بُو میرسے نز دیک مشک کی بوسے زیادہ بہتے بنا دس روزاور دوزہ رکھو افطار کے وقت مسواک مت کرنا موسی کے ایسا ہی کیا - فدانے وعدہ يها مقا كركتاب ماليس شب و روزيس أن كوعطا فرائع كا غرض ماليس روز تے بعد کتاب اُن بر نازل کی اُوھرسامری نے بنی اسلم بیل کے صعبف اعتقاد لوكوب كوسشه بيس والاكه موسكي في تفسي عاليس سب وروزيس والبرا في ال وعده كيا تما - اوراس وقت يك بليس ون اوربيس رابيس كذر منيس رسين شب و روز ال کرچالیس کی تعداد ہوگئی ) اور موسی کا و حدہ فتح ہوگیا ۔ رسی سنے ا بہت بروردگار كونهي ويكها ووه تونها ري طرف آياسه اور چا بناسة تم كوايت نيل دها سے کیو مکہ وہ فا درسے کم کواپنی طرف بلا ئے بغیراس کے کہ موسی درمیان میں ہوں اور بھر او کہ موسی کو اس سنے تہیں جھیجا ہے کہ ان کی اس کو فرورت منی بھرسامری نے جو گوسال بنایا تھا۔ پیش کیا بن اسرائیل نے کہا کیو نکر گوسال ہمارا غدا مدسکتا اسے اس نے کہا کہ تمہال وروگار اس گوسالہ کے در بعے سے تم سے بات رسے گا جس طرح کر موسی کے ساتھ ورفت کے دربیہ سے بمکلام ہوا تھا۔ پھران لوگوں سے گو سالہ میں سے نکلتی ہوئی ہم واز سنی تو کھنے لگے کہ بیشک نعلاس بهطرس مین ای ایس طرح ورخت می واخل موگیا تھا جب موسی وانس آسیے اوربه مالات معلوم كف توكرسال سے برجهاكيا بترا بدورد كار خديس تفا بياكربر لوک بیان کرتے ہیں گوسالہ کوبا ہوا اور بولا مبرا پر ور د کاراس سے منزہ ہے کہ گوسالہ یا درخت اس کوا ما طه کر سکے با وہ کسی مکان میں ہو۔ خدا کی قسم لیے موسی ایسا ممكن نہیں بيكن سا مرى نے ميرا بچيا حقد ايك ويوارسيمنصل كركے وبوارى دوسرى مانب زمین میں نقب سکا با بھرا بنے گراہوں میں سے ایک تحص کواس جگہ جھیا دیا۔ وُہ ميري وُم كي جانب منه وال كرأن سي تفتنگو كرنا تفا- جو بكه بني اسارئيل محرَّد آلِ مُحمَّد پرصلوات مجیجے میں سس کرنے لگے۔ اُن کی محبت سے انکارکیا - اور پیغمہ م المراز مان كى بيغمبرى اورأن كے برگزيده وصى كى المت كے اعتقا وسے سخرف مو محف عقے - اس وجدسے میری عیادت کے لئے مخدول ہو نے اور مجد کو اپنا ندا

؟ جهر ابنایا اوراً س کی پرستش کرنے مگے۔ اور دسویں وی الجح کو خدا نے بناب موسی پر قومِت ا كى تخديان يازل كيس جن مي ا حكام ا خبيري قصة اورسنين سب كيد موجود مين جن كيان كو مرورت مقى جب فدانى موسى بر توربب نازل كى اوران سے گفتگوى موسى نے كها فدا وندا بجه نوابين تنيس وكها وسع ناكرينري بانب نظر كرول توسي تعالى ن ان پر وی کی کرمیں نظر آنے والا منہیں ہوں اور بہری غظمت کی رُٹ نیوب کے دہمھنے لى كسى كوناب نهيس سعديكن اس يبها لاى طرف وتيهوا كرير اپنى جگرير قائم سيعة وقم سکتے ہو۔ عرص فدانے پر دو اُکھا دیا اورائی آیا ت عظمت کی ایک نشانی بہاڑ وظا بسرى و توبها و دريامين وريامين و وب كيا اور قيامت مك ووبت جائي الله ورشية نز السين اورا سمان كي در وازم كالكي اور فدان ورضتوں كووى كى كم لوديكيميس تاكروه بها كين نهيس - المائكه نا زل بوسنة اورموسلي كي كرواما طركيك ، ببسرعمران کھرسے ہو تم نے نداستے بہت مرا سوال کیا جب موسلی یہا و کو دیکھا کو غرف ہو گیا اور فرشتوں کو اس مال میں مشاہدہ کیا رمند کے بل کے خوف اور اس کیفیت کی بیکبت سے آر برسے اور ان کے بدن سے روح فے مفارقت کی۔ پھر فدانے اُن کی روح دوبارہ اُن کے جسم میں واپس کی تو راً تُعایا اور کہا کہ میں تجھ کو پاک سمجتنا ہوں اسسے کہ نو دیکھا جاسکے اور میں تج سے نوبر کرتا ہوں اور میں بہلا شفق ہوں کوا بمان لابا بر کہ مجھے کو کو ٹی دیمیم نہیں سکتا، اس وفت خدانے وحی فرآ فی کراہے موسی میں نے تم کو اپنی رسالیت و گفت کو سے لوگول پر برگز بده کیا اور اختیا رکبا لبذا جو کچے تم کویس سنے عطا کیا ہے اُس کولو يمست والول ميس سع موجاؤة جبريل السف أن كوا وا زدى كرمي نفيبرا مام صن عسكرى عبدالسلام بي قول نعدا قرادُ وَاعَدُ دَا مُؤسَى الْهِيدَةَ الْمُمَّا تَلْخُلُ السُمُ الْعِبْلُ مِنْ مَعْدِم وَانْتُمُ ظَلِمُون - كَانْسِيم یں منظول سے کہ امام سنے فرمایا کہ موسلی سنے بنی ابرائیل سے کہا کہ جب خداتم میبتوں سے نجان وے گا اور منہارے دستمن کو بلاک نر دیے گا قرمیں نرا كى جانب سے منها بسے لئے ابك كتاب لاؤں كا جوا وامرونواسى، موظول، منالول اورنصبحنول زمشمل موگى - جب خدائه أن لوگول كو نجات دى توموسى و علم د با که ابنی و عده ما و پرآوی اوربهاد کے پنچے تیس روز روز ورکیس مولئی کو

اب ننرهوا *ن حضرت مومی و بارون محدما* لا من ا اورجات عدن کے اوشاہ ہوں کے توموسی نے اُن سے وہ عہد لیا بعضوں نے زبان وول سے بول كيا اورا بان لائے اورىبض فيصرف زبان سے كها ورول أسع قبول مذكيا بندا نورايان ان كوعاصل مرمواريه تفاوه فرقان جوى أنال ني موسی کوعطا فرمایا ۔ حق تعالی نے فرمایا کم شایرتم وگ ہدایت یا و مین سمھو کر خدا کے لزديك بندوكا مرن ولايت كي اعتقاد سے جيساكي تهائي ا و اجداد في يرشرف ما لل وَإِذْ كَالَ مُوْمِلَى لِقُومِهِ إِنَّكُمُ ظَلَّهُمَّ أَنْفُسَكُمُ مِا يَعْاذِكُمُ الْعِبُلَ فَتُوْبُونًا إِلَى بَادِيْكُمُ فِاتْتُلُوا الْفُسَكُمُ ذَٰ لِكُمْ حَيْرٌ لِكُمْ عِنْدًا بَادِلِكُمْ فَنَاب عَكَيْكُمْ أَنْ يَكُ هُوَا لِتَنْوَابُ المِنْ حِيْمُ لِي سَلِي الرايُل با وكرواس وقت كرجبك موسی نے اپنی قومسے کہا جن اوگول نے کہ گوسالہ کی پرستش کی عقی کر از نے ابنى جانون برطلم كبا اور ايست كو صرر يهنيا يا كيونكه كوساله كو اينا فدا قرار ديا لهذا رجوع اور قوبه اس خدا ی جاب مین کروس نے م کو بیدای اور متباری صورت درست کی اور ایسے نفسول کو قتل کرونینی وہ اوک جنہوں نے گوسال کی پرستش نہیں کا ن وگوں کو مثل کریں جن وگوں نے پرستش کی ہے . بہ سل ہونا تہا ہے اللے متمارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہترہے اس سے کانم دنیامی زندہ رمو اور بخشے مذ جاؤ اورومنیا کی تعیقیں تو تم کو ماصل مو جا کیں اور انترین میں انہاری باز گشت جہنم ی طرف ہواورجب کشتہ ہو گئے اور توب کر اسکے تو فدا تہارے تالل مون کو تب رسے گنا مول کا کفارہ قرار و بیگا اور نم کو ہمیشہ کی بیشت میں ہمیش عطا فر ما کے گا مچر خدانے منہا ری قربر قبول کی قبل اس کے کرم سب قبل ہوجا اُداور م كو توبرك جهلت وى اورقم كوعباوت كے لئے باتى ركھا اور وہ يعنباً وبركا بهت قبول کرنے والا اور مہر بان سے واقریر تھا کرجب موسی کے باتھ سے امراؤسالہ کا باطل ہونا ظاہر ہوا اور گر سا لمہنے سامری کے فریب کی نیروی نوموسی نے ان وکوں موجنهول في برستش نهيس كي مقى مكم وباكم أن كو قبل كريس جن توكول في كوسال يرسن كى سے - پرستش كرنے والوں ميں سے بہت سے وكول نے انكاركيا كرم نے پرسنش نبیں کی تقی قوفدائے موسلی علیہ السّلام کو حکم دیا کہ اس بھٹرے کوم فقورے سے کارے الكراسة كرك وريامي الوال دين اورأس كاباني سب كويا مي جب تخب نے أس كى بيت ن کی ہو گی دریا کا یانی بیتے ہی اُس کے ہونٹ اور ناک سیاہ ہو جائیں گی اس طرح وہ بهجان مص كم عن وكول في أس كى يرسش نهيس كى متى وكه باره بزاراتناص كن

المعماية أن كى تقصير كالسبب موئى كه فداكى توفين أن سے زائل موكئي بهال بيك كم ا بسنے پر ور دکار کے امر کو جانا ۔ حق ننا لی نے فرمایا کہ جب وہ لوگ محکد اور ان کے وی پر صلوات میں تقصیر کے سبب سے فرایل مؤسے مینی کو سالہ پرسٹی میں بتال مُوے تولید بنی اسرائیل محد اور علی کے ماعظ عداوت کرنے میں تم وک تہیں ورتے ما لا كدأن كو ويكفت بهوا ورمع جزات اور دلائل تم يرفط بريس من فَدُ عَنُونًا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ذَ لِلْكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لِين مِن سَمْ مَهَا رسي مَا وُا مِداوِي ابْتِدا مِن أوساله برستی کی خطامعا ف کروی شاید که ای زمان و محد کے بنی اسرائیل تم شکر رواس نعمت کا جوتم پر اور تنهارے بزرگول پر نازل کا ۔ صرت نے فرایا مدانے اُن کو معافت مذکیا گراس سے کدان لوگوں نے محد اوران کی آل طاہرہ کے واسطہ سے خدا سے رعا کی اور اُن کی عبت کا اقرار کیا اُس و فت فدا نے اُن پررهم كما اور اُن كى خطاب ورگذرى وا دُا تَيْنَا مُوْسَى الْكِتَ بَ وَالْفُرْ قَانَ لَعُلَاكُمُ تَفْتَلُ وَنَ - أس وقت كو يا دكروكم بم في موسى كاكترب عطا کی بینی توریت جکد بنی اسرائیل سے عہد یا تھا کہ ایمان لائیس اور سراس حکم رعل کریں جو توریت میں ان پر واجب کیا گیا ہے اور م فے موسی کو فرقان بھی وبا بوسن وباطل كومدا كرف والا ايك مكرمه اور ووسى أورباطل والول كوممي مُدا رف والاسم اسم الله كرجب فداف بني امرائيل كورن ب توريب اوراس برایان لانے اور اس کی قرما برواری کرنے کی وجہسے گرا می کیا تواس کے بعد فدان موسی بروی کی که اسے موسی وه لوگ تاب پر ایمان تو لائے بیکن فرقان إنى سب يومومنون اوركا فرون اورابل عن اورابل باطل مي فرق كرف والاسب للذاك يرأس كاعهد ماره كروكيونكم مين في ابين وابت مقدس ك قيم كها أي ب وروه فلم حق سے کہ خدامسی کے ایمان وعمل کو فبتول نہیں کرنا جب یک کمائی پر الان نذاك يد المركان في المرجا وه فرقان كباب - فرا يا كدوه يسب كم بني امريل الله عمد لوك محدهلى الشرعليد وآلدوكم بهترين منت بين - اور بيغيرون بين سب سے بڑنے اورسب کے مروار ہیں اور بیر کو علی ان کے بھائی اور وکسی صلوق المثد ملبہ بہترین اوصبائے بیغمان میں اور بیر کم اُن کے دنیا اور او صبیا خلق میں امات کے ما عظ مقرر ہوں گے اور وہ وات مقدمہ بھی بہترین خلق ہم اور یہ کہ ان کے شید جوا وا مرو نواهی میں اُن کی بیروی کریں گے وہ بہشتیں فردوس اعلی کے مانے وسی نے اُن کو حکم وہا کہ خواریں ہے کرمبدان میں تکلیس اور گنا مسکاروں کو صل کریں اس وفت منادی نے ندای کرخدای اُن وگوں پر تعنت ہے جو ایتے اہتے ہیروں کوئ ویں ۔ بس خاموش سے قنل موجا بئی اور فتل کرنے والوں میں سے جو شخص دیکھے کروو ار رہاہے اور عزیر و بیگانہ میں فرق کرے وہ تھی طعون ہے۔ بیاس کر نہ گارول نے سرمنی مذکی اور قبل ہونے کے لئے گردنمی جبکا دیں اس وقت بے تعوام ك موسى كے ياس فريا و كرتے ہوئے اور كينے لكے كرہم نے كوساله كى پرستش نہيں كى جم بھی ہماری سنرا اُن سے بہت زیادہ ہے کہم کوحکم جورہا ہے کہم اپنے ہا تھ ہے ا بینے باپ ماں مصابیُوں اور عنز برزوں کو قتل کر ہیں اُس وقت حق اتنا کی بیم موسی پر ا عَىٰ كَا كُمِيْ بِنِهِ ان يُوكُولِ كُواس مُشْدِيدِ امنها ن مِي اس ليصُ مِنسَلا كِها بِهِ كَوان لوكول كَيْ ن سے علیجدگ افتیار ند کی جنبول نے کوسالری برستش کی عظی ندان سے انکارکیانہ ان برغضيناك مُومْ اجماان ع كهو كرفحيدوا ل محدّ كا واسطرو بمردعا كرس ماكرمي ان برأن بوگوں کا قتل اسان مردوں . بہذا ان بوگوں نے دعای اور رسول خدا اور امر برگا سے متوسل ہوئے توحق تعالی نے اُن پر اسان کردیا کہ کوئی رجے والم ان کے فنل مصنهبیں بہنیا جب وہ چر ہزار فنل ہونا منٹروع ہوئے نو خدا کے اُن میں سے تعنی توفیق دی کرایب نے دوسرے سے کہا کہ جب محد اور اُن کی آل باک کا توسل ایسا امرے کہ جونتی اُس کوعمل میں لا تا ہے کسی ماجت سے نا امید نہیں ہوتا اور اس كاكوئى سوال ورسكاه خداست رونهيس كياجاتا اورثمام پيغېيدول نه بلاول مي أن كا وسبله اختبا ركباب ويم كيول ندأن كا نوسل اختبا درب بيمشوره كركيب جمع بوسك اور وياد كرف كله كر بالنه واله بها و حراج بنرس زدبك رامي ترين خلق بب اوربها و علي جومحمُر كے بعدانمنسل واعظم خلق ببب اوربها و ذربّت طببتن و طاہرین آل لظم ولیدین تج کوہم قسم ویتے ہیں کہ ہما رسے مناہوں کو بخش وسے اور مارى لغزش سے درگذر فرما اور بیافتل ہونا ہم سے برطرف كرفساس وفت من تما لا نے موسلی پر وحی کی کہ مہدو کہ ختل سے اوگ اس کے روک لیس کبو مکدان میں سے بعض نے مجه سے سوال کیا اور قسم وی - اگرابندای میں برقسم مجھ کو ویتے توان کو تو بین نیک عطافراتا اور گوساله برسنتی سے محفوظ رکھنا اور اگر شبطان بھی مجبر کو یہ فسم وتبایقیناً [[ بس أس كى بدايت كرنا اورا كر غرود يا فرعون اليسسى قسم وسينت ان وعمي مي نجات غرضكراً ن سے قتل كى مسرا دفع كردى كئى۔ وَهُ لُوك كُنتَ مِنْفِي كُم إِنْسِاس

بالمرز يوجننه والون پرکتاب کالمب

1

لِصُسركودين پرركھا خَنَ وَامًا ا تَيْنَاكُمْ بِقَوَّةٍ - بِينى بواورفبول كروجو كچھ ہم نے آ لوعطا کیا ہے اُن فرائف میں سے جوہم نے تم پر واجب کہا اُس قوت کے ساتھ ہو ہم نے تم کو عطا ی سے اور سرا تعطا تعلیف مم نے تم میں بوری عطا ی سے اور علموں والمست الطاليات والسَّمَعُوا اورسنوس كما تم كوحكم وينا مول خَالوا سَمِعْنَا وَعَصَلَيْنَا أَن لِوكُول في كما نها رسے قول كرم في من اورانكاركيا بين أس الع بعدمعصیت کی با اُسی وقت ول بی مفان ایا که اطاعت ند کرب سے ر اُمثُوْبُوا فِي تُنَاوُ بِهِمُ الْعِبْدَلُ يَعِنَى وه لوك مامور مُوسُ كدوه بإنى يبين مبن رسال اس کا مراسے چھینکے محقے ناکہ ظا ہر موجائے کہ کون گوسالہ برست سے اور س نے اس ک پرتش نہیں کی سے بلکفید هیف یعنی استے کفر کے مبدب سے وہ اس پر مامور ہُو کیے قَبُلُ بِيثُسَمَا يَا شُوكَتُ فِي بِهِ إِيْمَا تُكَثِّرُ إِنَّ كُنْ تَكْدُمُ وُمُيْدِيْنَ - كِي مُحَدُّ الْن سِيع كهوا الرّ توریت برایان رکھتے ہو نوسمجھ لوکر بڑی چیزہے جس کا وُہ لوگ نم کو حکم دینے ہیں بینی تنها را موسلی پرابیان لانا ماکه تم وگ محمد اور علی اور آن کے المبیت سے جو ووستان خدا ہیں انکار کرو۔ بیکن خدا کی بناہ ہرگز توریث کا ایمان تم کو حکم نہیں دیتا كر محدو على سب انكا ركر وبلكه وه تم كوعكم دينا ب كه أن بزرگوارون پر ايمان لافرا مام انے فروا یا کہ محدثرت ا میرالمومنین نے فرمایا کرجب موسلی بنی اسرائیل کی جا نب والبس ار الرائع المراث الوكول في كوسال كى رستن كى منى أن حضرت كے باس استوا ور اوب وبیشیمانی کا اظہار کیا توموسی شف کہا کو کس سف بجیارے کی پرسنش کی بناؤ کہ خدا کا مكراس يرجارى كرول سب ف انكاركيا اوربراكي في كما كديس في بدفعل البي کیا بلکہ قیمسروں نے کیا۔ اُس وقت مولئ نے سا مری سے کہا کہ نظرکر اپنے ہدا ی جانب جس کی تو برستش کرنا مقا اس کو مکرسے مکرسے کرکے وریا بیس تھیائے دبنا بوں۔ پھر مکر دیا توامس کو ہمقوڑسے سے باش باش کرکے نثیری درباتیں ڈال وبا اور بنی اسرا تیل کو مکم ویا که اس دریا کا بانی بیئی - توجی نے اس کی برا ش کی تقی اگروه گورا چینا تھا تو اُس کی ناک اور ہونٹ سیاہ ہو تھے اور اگروہ سیاہ نام خفاتوأس كمه به اعضا سفيد بو مكته بهرأس وقت أن مين عكم البي جاري ذمايا حزب ا برالمومنين شف فرمايا كه موسلي في بني أسرائيل سے وعدہ كيا تھا كر جب تم وك فرعون السيس منهات ياؤك أوحق تعالى منها رسي كن ايك كتاب بصيح كاجوا وارو أدايي شتمل ہوگی اور اُس میں مدود وا حکام اور فرارنفن ہوں گئے۔ جب اُن لوگوں

وكبها وبال كسى كى حكومت محدو على و فاطمه وحن وحسين تلبيم السّلام سع زياده جاري اور بزرك ترنهبي بافي حب بم اس بجلي مح سبب سے مرتب اور بماري رومين وشق لى طرف سے ملے تو محد و علی نے ملائكر كرا وازدى كراس جاعت سے است مذاب کو روکے رہوں یہ لوگ اس کی دُعاسے پھر زندہ کئے جا بیس گے ج ہمالیے اور بمارى آل طاہرہ کے من سے فدا سے موال کرنے گایا اوازاس وقت بہني جار قریب مقاكم بم باوبرمی مجاینک دیسے جائیں . مگر برش كر فرشند بما رست عذاب سے وي كئے بہاں الك كرائے موسى متهارى وعاسے ہم زندہ موئے بنداحق تعالىنے مورك ال عصري فرال جيكه تمها مي فل لم بزرگ محد اوران ي ال اطهاد ك توسل سے زندہ ہوئے تو تم ان کے من سے انکار مذاکرو اور فودسے عفنب النی کے سنرا وار نہ بنو وَإِذْ أَخَانُ لَامِيْنَا قَكُمُ أَس وقت كايقين كروجك بمن نتما يسع إواجاد سے عبدبیا کہ اس پرعل کریں جو ہم نے توریت میں نازل کیا اور اس مخصوص نام کے ساتھ جو می اور آن کی آل طبتین کے بارسے بی بھیجا تھا کہ وہ بہترین خلق ہیں اور حق کے سامھ ونیا میں تیا م کرنے والے ہیں لازم ہے کرتم لوگ اس کا قرار وا دراینی اولا د کویمی اس حکم فداسے الکا و کروا در آن کو ما مور کرو کو و و اینے فرزندول الك برعبدم بني مين اسى طرح المرخ وسيامك على كيا جائه كري فيدر فدا مركريا بيان لائيس-اوروه بانتي سو فدا ي مانب سے أس كه ولى على بن ابيطالي سكے حق في ووصرت فرمائیں اور جوعلیٰ کے بعد فعد ایمے حق کے ساخذ تیام کرنے والے ا اُمٹر کے با رہے میں ارستا دكري ان كو قبول ومطوركري للذاب بني اسرائيل تمها رس اسلا ف ف أن كو تبول كرف سے الكاركيا وَرَفَعْنَا فَوْ قَلَكُمُ الطُّورُ وَمِمْ نِي جِبريُلُ كُومِكُم وِيا تو فلسطین کے پہاڑے اس نے موسلی کے نشکر گاہ کے برابر ایک فرسخ مرائع ایک مكرا جداكيا اودان كي مسرول برلاكر عظهرا ركها قوم سي النه كما ير أيا قبول كرنت بوجس ایس نے نم دگوں کو عکم ویا ہے ورند یہ بہا و تنہا سے سروں پر گرا دیا جائے گا۔ نو اُن لوگوں نے بناہ مانگی اور خوب مان بھے سبن قبول کیا اور بی وگوں نے ول کی رعبت وافتيارس مانا خداست أن كو ديمنول سيمعفوظ ركها عرض جب قبول كيا تو مجدہ میں گر بڑے اور اپنے رضواروں کو فاک پر رکھا لیکن اکثر وگوں مے اپنے فساروں کو اس ملئے زمین پر رکھا کہ دیمیس کم پہاڑ اُن کے سروں پر گرا ہے یا ہیں اور بہت کم وگول نے ولی رعبت سے خدا کے نزدیک عجز وا کساری کے

نے نجات با کی اورشام کے قرب جہنچے تو موسی کتاب لائے۔ اس میں یہ لکھا جنا کہ میں اس شخص کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہو محمد اور علی اور آن کے آل اطہاری تعظیم نہیں کرتا۔ اور اُن کے دوستوں اور اصحاب کو گرامی نہیں رکھنا جدیدا کرئ ہے۔ لیے خدا ہے بندو مجھوا ور گواہ رہنا کر محمد مہری مخلوق میں سب سے بہتر اورا فضل ظائق ہیں

اور اُن حفزت کے بھائی علیٰ اُن کی امت میں اُن کے وقعی اور علم کے وارث اور جانشین ہیں اوراُن کے بعد بہتری خلق ہیں اور اُل محرُّ بہنترین اُل بینمبان ہیں اور کی بین میں مصل کی قدر کر میں اور اُن کے بعد اُن کا میں اور اُل محرُّ بہنترین اُل بینمبان ہیں اور

کئے سخت اور دشوار سے بلکہ ہم اس کے شرائع قبول کرنے ہیں کہ بہ اسان ہے اور بیونکر ہم برقبول کریں جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہما کا پینمہ خام پینم وں سے بہنز اور اس

کی آل تمام ہینبہ وں کی اسے بہترہے۔ اور ہم جو اس کی است میں میں نمام پیغیبروں کی امتوں سے بہتر ہیں ہم اس گروہ کی تفنیلت کا اعتزاف نہیں گرتے جس کونہم نے

و بھوا ہے مذہبہ است اس وقت می تقابل نے جبر بیل رحکم دیا توا منہوں نے اپنے ماروؤں

سے فلسطین کے ایک بہاڑ کو موسی کے مشکد کا ہ کے برابر جو ایک فرسنے مربع مضا ا کھا ڈا اور

اَن کے مرول پر لاکر بلند کیا اور کہا کہ جو کھ موسی منہا سے منے لائے ہیں اس کو قبول کرو ورنداس بہاٹر کو تنہا ہے اوپر کرائے دیتا ہوں کر نم کیل کر فنا ہوجا وگے۔ تو وہ

وگ بیفرار مور فریا در نے کے کہ اے موسی ہم کیا کریں موسی نے فرایا کرفعا کا سجدہ کرو

اوراہنی بیشانی اور ووٹوں رخسا رول کوخاک پر ملوا ور کہوخدا وزدا ہم نے سناا طاعت کی فند ایک بیاعیان کی انسیلی کی اور رامنی میں کیسے میں بھرین کر در طاع نے کیسے سناا طاعت کی

قبول کیا ۔ اعتزان کیا تسییم کیا اور رامنی ہوئے۔ بھر جو کھ موسلی نے اُن سے کہا اُن لوگوں نے عمل کیا اُن میں سے اکثر لوگوں نے جو کھ بظا سرکہا اور کیا ول میں

ان و وال سے من بیاان بی سے اکثر تو لوں کے جو چھ بظا ہر کہا اور کیا ول میں اس کے مخالفت کی بر فلا ف اس

ا ان مع ما مع سے اور ہرہ ہے تھے دہم سے سا اور ما معت فی بر ملا ف اس کے جو کھ زبان سے کہتے تھے اور اپنے واپنے رفسار کو زبین پر رکھے ہوئے بھے

ليكن فداكي بارتكاء من أن كا قصد عاجزي أورانكساري اورايين ايمال كُذْشَة كي شِماني

کا مذنخفا بلکہ بیراس لیئے انہوں نے کیا تنفا کہ ونکھیس پہاڑ اُن پر گزنا ہے یا نہیں تھے۔ ایکر نئو ایک ایس قدر میسر کیا تاتیجہ ٹیان نہ بیان کی مناز میں ان کے ان کا ان کر ان کا کہ ان کا کہ ان کی ان کی

بائیں رضا رکواسی قصدسے رکھا۔ تو جہر بُیلُ نے موسی سے کہا ان میں سے اکثر لوگوں کوبر باد کردول کا کیبونکدانہوں نے ظاہری طور بیراعتراف کیا ہے اورچونکری تعالی بھی نیا

میں رگوں کے طا ہرمال کے موافق سلوک کرناہے اس گئے آن کا نبون محفوظ ہے اور کُرہ امان

یں رہیں سے لیکن آخرت میں اُن کامعاملہ خوا پرہے کہ و ہاں وہ اُن کے برُسے اعتقاد اود فاسد میتت کے مبدب سے اِن پر عذاب کرسے سے اِن کا مدائیل نے دکھا اروه بها از دو محرط مروا ابك ومحرا مروار بدسفيد كالبوكرة سمان كي جائب كها اور اسمانون کو مجاراً ما موا اُن کی نگامول سے عائب ہوگیا اور دوسرا مکرا اُ کے ناکر زمین میں چیرتا ہوا اُن کی ا محصول سے اوجل ہوگیا ۔ اُن لوگول نے موسی سے اس ا سبب وربا فت كيام ب نے فرما يا كه جو مكوام سمان كى جانب كيا وہ جاكر بہشت سے ملحق موكي خدا معاس ميں بيشما راضافه فرط يا جيس كي تعدا وسوائے أس كے كوئى نهيب جان سکت اوراس سے حکم دیا کہ اس سے اُن لوگوں کے سئے قصر - عمارات اور منزلیں نعمری جائیں جو حقیقت میں ایمان لائے ہیں۔ ان عمار نوں میں ہرایک طرح طرح ى نعمتوں يرمن عمل موكى مثل ورخت ، الم غات ، مبده جات ، نوسس سيرت حرول اورہمیشد حن رکھنے والے فلاموں کے جو بھھرسے ہوئے موانبول کی طرح ہوں گے۔ انہیں بہشت کے اندو و تمام معمنیں ہوں کی جن کا خدانے اپنے ہر بزرگار بندول سے وعدہ کیا ہے۔ اور وہ منکوانج زبین میں گیا وہ جہنم سے من آبوا ا ورحق تغالی نے اُس میں بھی بیشما رحکر ول کا اضا فد کیا اور مکر دیا کہ اُس سے ان کا ذول كم ليروس كتاب ك علم سي معكر بروك فصروم كانات اور منز ليس بنائي وطرح ا طرح کے عذاب سیسے بھری ہول گی مثل استین وریا وُل عِسلین و عشاق نے کے وعنول فون وبريب اورميل مجيل مے رود فا نوں كے اوران ميں موكلان دوزخ آن كے عذاب مے لئے باعظ میں گر زائے ہول اور عذہ الركے در فت اور زہرداد كھاس سانب بھیواور گولیاں، نکتے اور زیجیری اور نمام سم کے عذاب اور ہرطرت کی بلائیں ہوں گی۔ خدانے اہل ووزخ کے لئے فہتیا کی ہیں . حضرت رسول نے اپینے رُما مِنْ كُ بَنِي اسرائيل سے فرما ياكم كيا خدا كے عذاب سے نہيں ورنے ان ففائل سے انكاركرفيم بن سي نعدان مجركواورمير الكرو باكر وعرت كو مخصوص كياس بسندمعتبرمنفول ہے كرطاؤس بيانى نے جو علمائے عامد بين سے سے اسے است الم محدّدا فرسيسه سوال كباكه وه كون سا برنده سبع بجس في مرن ابب مرنز بروارُ

> اه دو پائی سے زنم دحویا گیا ہو ۔ معالم میں منافع ہے منافع ہے۔

3

ا موتف فراتے ہیں جا نما جائے کہ یہ اعتقاد شیموں کی صروریات دیں سے ہے اور عقلی در نشان الله مولاں سے ناہت ہے کوی تابان ہوں ہے۔ اُس کی فاتِ مقدس ان کھ سے نہیں دیمی جاستی ۔ بلکہ دل کی آئیس اُس کی فات وصفاتِ مقدس کی کئے سے عاجز اور قاصر ہیں ۔ وہ کیونکر دیکھا جاسک ہے جبکہ ہم وجما نیات اور محل و مکان نہیں رکھتا اور ذکسی سمت میں ہو سکتا ہے تو صفرت ہوئی سنے بادچود بیغہری کے عظیم مرتبہ کے کس طرع یہ سوال کیا ۔ اس شبہ کا جماب دوطرح دیا جاسکتا ہے ۔ اوّل یک کوونکی کا سوال آئی کھ سے دیکھنے کا دیمی ۔ اور جاسکتا ہے ۔ اوّل ماصل ہو ۔ آس کے مسابقہ موفت بیشری کے مرتبہ کی انتہا اُن کو میسر ہو جائے اور جانکہ ہیں تمنا سنتی ماصل ہو ۔ آس کے مسابقہ موفت بیشری کے تاب نہ لانے سے یہ خالم کردیا کہی کو آس کے کہ مطابل کے اور مولئی کے تاب نہ لانے سے یہ خالم کردیا کہی کو آس کے کہ میار اوراک کی فوت نہیں ہے اور اُن کو انتہائے مرتبہ موفت کی قا بیت نہیں ہے ہونکہ بینجہ آخراز مان کے اور کو کہ بینجہ آخراز مان کے کہ کہ وہ موال کیا مال کے اور کو کہ کہ اس کے کہ کو کہ بینجہ آخراز مان کے کہ کہ وہ موال کیا مال کے اور کو کہ کہ مولئی کا سوال توم کی جانب سے تعامرت کہ وہ توم کی خاطر داری پر امور کے کہ دو موال کیا مال کہ وہ بینجہ کر جائے کہ وہ بینا کہ اس کے دو موال کیا مال کے اس کے کہ دو تھا کہ اُن کہ قوم کی خالم میں جائے کہ کہ دو توم کی خالم کی دو توم کی خالم کی دو توم کی خالم کی دو تیا ہوں کہ دو توم کی خالم کی تابہ کہ دی خالم کی دو تیا کہ اس کے بعد کی مدیث سے خالم ہے جو جائے ہو تیا دو وہ خوال کے اس خوال کیا ہم ہے جو کہ جانب ہو دو توال کیا ہم ہو دیا جو دیا دو وہ خوال کیا ہم کے دیا دو خوال کیا ہم ہو جائے کہ دیا ہم دیا جو دیا دو وہ خوال کے دیا ہم دیا جو دیا دو وہ خوال کیا ہم کیا ہم کے دیا درجو دیا دو وہ خوال کے دیا دو دیا دو وہ خوال کے دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا ہم دیا ہو دیا جو دیا جو دیا دو وہ جو دیا دو وہ جو حیال کیا دیا کہ دیا کہ دیا ہم دیا جو دیا جو دیا دو دیا جو دیا ہو دیا ہو جو دیا دو دیا جو دیا جو دیا ہو دیا جو دیا ہو دیا جو دیا ہو دیا ہو جو دیا کہ دیا ہم دیا ہو دیا جو دیا ہو دیا جو دیا ہو دیا جو دیا ہو دیا جو دیا ہم کیا ہم کو دیا ہم کیا ہ

لام رضامسے منقول سبے -

ی و مرد اُس کے قبل اُڑا تھا نہ بیدا در مذہ اُئندہ پر واز کرسے گا فروایا کہ وہ طور سینا اسے جس کوحی تغالی نے بنی اسائیل کے مسر پر طبند کیا ۔ اُس میں مختلف قسم کے عذا ب سفتے بہاں مک کدان لوگوں نے قبول کیا جیسا کرحی تعالی نے فروا ہے کراس رقت کویا وکر وجبکہ کہا لاگویم نے کھودا اور بنی اسرائیل کے مسر پر بلند کیا من ایک جہات کے اور اُن لوگوں نے گان کیا کہ وُہ اُن کے مسر کے مسول کر رہے گا۔

دوسری مدین میں حضرت صاوق کے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جب
میں تنا لیانے توریت بنی اسرائیل کے لئے بھیجا اور اُن لوگوں نے قبول نہ کیا
تو کوہ طور اُن کے سرول پر بلند کیا موسلی نے اُن سے کہا کہ اگر قب ول نہیں
کرتے ہوتو یہ بہا اور تر بر بہا اور ایم جائے گا۔ اُس وقت اُن لوگوں نے منظور
کیا اور سرسے دہ میں رکھا۔

معتبر سندوں کے ساتھ صفرت اوام محد باقر اور صفرت اوام جعفرصاد فی علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب موسی نے حق تعالی سے موال کیا کہ پرور دگارا مجھے اپنے کو دکھا ہے ۔ اکا میں ننج کو دیکھوں حق تعالی نے اُن کو وحی فروائی کہ تم مجھ کو مجھی نہ دیکھو گے اور ایک میں دیکھ سکو گے مگر یہ وعدہ کیا کہ پہاٹر پر نتجتی کروں کا ۱۰ کہ موسلی مجمیس کہ وہ و

ك مواف وَلمت مِن كرج ولك يغيرول كے كمان و وَحلاكے إرسے ميں مشبہ كرتے ہيں ان سكے شہول ميں سنے ايك عظيم شرولي وإروال كايد تصب يموكم دوون يزركوان غيرتف اكر اردن ف ابيا نعل كبا تفاكه مولى كدان

م ایمان ہیں لائیں <u>کے جو کچوتم کتے ہوجب یک کرخدا کی گفتگویو تن لیں گے جس طرح تم</u> نے سناہے ، وہ لوگ رہا ت لا کھاشخاص تھے۔موسی نے اُن میں سے ستر ہزار شخاص کو انتخاب کیا بھراُن میں سے ساہیے ہزار اشخاص کو بھراُن میں سے سات مِسَ لوگوں کو پُیناا وراک میں سے سنتر شخصوں کو متحب کیاا وراپینے سائھ طورسینا پر ہے گئے بحواُن کے منا جات کا مقام تھا اُوراُنِ بوگوں کو دامن کو ہیں مظہرا یا اور فود پہاڑیر

كئے اور نداسے سوال كيا كە أن سيكفتگوكەسے - اس طرح كە ؤە سنز انتخاص سنين. نوفدا اُن سے ہم کلام ہوا اور اُن لوکول نے کلام اللی کو اسینے سرکے اور بیرے نبچے دا ہنی وہائیں جانب اورسامنے اور <del>پیچھے ع</del>رضکہ ہرسمت سنے بیک دفعہ سُنا کیونگہ خدان ورفت بس أواز بيداكروي عقى اوروه برطرف يهيلي برئي عني اس لف أن

لوگوں نے ہرسمت سے وا زسنی اکٹھب کر تعدا کا کام ہے کیونکہ اگرووہ ہے کا کام ہوتا توا بہت ہی طرف سے سنائی رنیا بھران سنتر آ دمبیوں کفے کہا کہ ہم ایمان ہیں لانے

كريه خدا كما كام سے بوب بحد كرفدا كو كا سرافا سرد و كيوليس يوبكران سے يہ بات

بہت بڑی جرائت اسخت کسناخی مجتراور سکمتی کے سابھ صادر ہوئی اس لئے جن تعالی نے اُن بربجلی گرائی ۔ جس نے اُن سے طلیم کے مبب سے اِن کو ہلاک کیا۔ توموٹی نے

کہا خدا وزرا میں جب والیس جا وُل کا تو قولم سے کیا مہول کا وہ لوگ تہیں گے کہ موسائ تربمارے مما بیوں موسے گئے اور جو کا تم اپنے دعوسے بیں کر خدا تم سے گفت کو

الرناس السح منه محقه اس ليئه ان وكون كو مار فوالا توحق تنا لي نه مولئي كي دعاس ان لوگوں کو زندہ کردیا ۔ جب وہ لوگ زندہ ہو گئے کہنے لگے جونکہاں مہامی تم نے بھار

وكا ندك ليصوال كما مفا إس كن ابسا برا اب سوال كروكر خدامتهن إين وكما

وسے الذفرائس كى جانب نظر كروكيونك وہ تنها رسى نوا باش كوقبول كرسے كا أورجب تمريك

لبناهم وگوں۔ سے بیان کردینا کر خدا کیسا ہے تو ہم وگ اُس کو پیجان لیں گے بسا کم اس کے بیجاننے کا حق ہے موسی نے کہا خدا وندا تو بنی اصرائیل منی بائنس منتا ہے اور

اُن کی صِلاع تر بہتر جا نہا ہے۔ تو خدا نے موسی پر وحی کی کرمجو سے سوال کرومسادہ وگ

كيت بي كيونكيس ان كى جهالت اور ناداني كالمسع مواخذه مذكرول كالواس وقت

موسی تنے کہا کہ خدا و ندا مجھے تو اپنے کو دکھا دسلے الکہ تیری جانب تطرکروں فدانے

فرا با کرنم محبوس و سرگز نهیں دیمجھ سنکتے لیکن پہا ٹر کی حاسب دیمجھو اگروہ اینی حبکہ بیر قائم 🖥

تحصه و بجد سکتے ہو بھر فعدانے اپنی آیٹول میں سائک اسٹ کے ساتھ ماڈر

دوسری مدیث می فرایا کرمی وقت کرمی تمالانے موسی کے دیدار خدا کے سوال پر
پہاڑ رہنی کی مات بہاڑ اُس میں سے ٹوٹ کراڑے اور جاز و مین کی طرف کر ہے جو
پہاڑ مرید میں آیا اخت و ورقات منا اور کرمیں تور و نب ہو وحسولی
کئے اور مین میں صبور و حضور پہنچ ۔
حدیث معتبر میں صنوت امیرالمومنین سے منعول ہے کہ جب بسری وفات کے
بدرمیری لامشی بخت اشرف کی جانب ہے جانا تو ایک ہوا تہا رہے ساسنے
بدرمیری لامشی بخت اشرف کی جانب ہے جانا تو ایک ہوا تہا رہے ساسنے
ہوئی اور تم وگوں کو زمین پر کرا وسے می جی جانا ہو جے کو وہی دون کردنیا کہ

د بقید ماشیدمنند ) اوراُن کی شاشت کامیب ان حفرت پرہو۔ تیستی وج بدی بارول کے سروریش کر مہرانی و شفقت و ولداری کے طور پر اپنی طرف کھینچا کہ اُن کونسلی دیں اور اُردکن ڈرسے کہ توم اس کا مطلب کچھ الديك كيد اس الله اس كورك كرف كالشدع كالأكونى موسى ك يد كان بد ذ كرس ويقى وجديه کم اردن کا خل مولئ کے ساتھ ا دونوں کا فعل ترک اولی اور کروہ میں اور گن و صعصیت ک مدتک ند بہنجا تھا۔ کم منا فی جوت ہو۔ ان کے علاوہ دوری وجہیں جی بیان کائٹ ایس لیکن پہلی وج سب سے زیادہ وائع الداوال مع من المال من المال من المال من المال من المال من المال المنارة المحرف ك المقريد مع مريد من مويا غضب ريا في اور دين مي سختي اور مخالفين سعد انكار ك يد تصييكي مواور ان طریقوں سے محینکنا استخفاف کا مسلام نہیں ہے۔ ما ننا چاہیئے کر موسی کے ابنی قوم سے ولدہ کرنے ك بارسيس مديني مختلف بي اكثر روايتي اس يرولاك كرتى بي كه موسى فيه أس سے وعده كياكي قہسے تیس روز فائب رموں کا اور حق تما لی نے پرزمصلحتوں کے لئے بداء کے جہت سے اس وعدہ کومالیس مدز كاكرديا . تيس روز كا وعده ايب شرط سع مشروط عنى كه ده شرط بورى مذ مولى اورعض آيتول سع بعي ايسا بى نا بر روا مي اورنس ايني اورحديثي اس پرولانت كرتى بي كرمولى نے أن سے جاليس روز كاونده كيا تا الدولده كا حدث فتم موض مربط محل طول زمان كم مبيب سعدان لوكول في ايساك بها ل مكر شيطان في ال ومفايا قوان دكون ف رات و دن كا علياء علياء معالي ادراس حساب سع بيس روز كدر فع بران اوكون كها كم يا ليس روز كذركة - اوراً يتول من الحاواً مان ب ركونك أيت عزع نبي باس من كروعدة بس دوركا مقا الرئاية مرجع بوتى جب مي جن كرنا حكن ب اسطة كرمولي سه فرايا تفاكروعده جاليس روز كابوكا وران كركسى معلمت صعم دیا تحاکیم روز کا وعده کرین اس وجے ساتھ بعض مدائوں کا اجباع بی مکن ہے اور دوسری [ وجنك ما تقربي جع كرنا مكن به كروش كا وعده قوم سه تين يا جاليس روز كا را مواس طرح كراب ف فرايا بر كمتين روزيم أم م موج و رمول كا - اور مكن مع كنيف مدمش تقيد برمحول بول :

(حات بعيد والمام) جامني ميني الداك مصلحت أبج من كفتكوكي تو الردن سع كناه صادر بوا مقار الدراكر أن ك خطاد على توموسى كابين بما في كى جربينبر سطة ال طرح الإنت كرنا خطا اوركناه نفا بالضوص توريت كى تخیتوں کو رمین پر بھینکنا اوراًن کو قرار ما جو مناب خدا کی المانت سے۔ اس نما جواب چند وجوہ سے ہو سکنا امت کی اصلاح اوراُس کو تائب کرنے کے سے اس لیٹے کہ جب بنی اصرائیل نے ایسے امراثین کا ارتکاب کیا اور اس کومعولی سجا أو فارم مقاكر مولئ كال طربقت ان كداس فعل ك فرای كا اظهار ﴿ وَإِيْنَ الله كُولُ طَرِيقًا اس سے زیادہ كا ل من تاكر است على الرتبت بجا أى كا نبت بونبى قرابت كے ساتھ } و پیزبری کے منصب جلیل پر سافراز تھا۔ مولئ ایس سختی کریں اور ادواج کو زمین پر بھینک دیں اور ظاہر كين كريب في منارى اصلاح سے باتھ الحاليا الدتهاد سے الله كان كا لك فائدہ نبي ركمة -اكران كى تمجد ميں بھى آكے كداك وكول نے بڑاك وكيا ہے ہوا بي امود عجيب و عرب كا مبب ہوا جى نے مولٹی کے کو و علم کومکرسے بلا دیا اور یقینا مولی سے کو فی خطا نہیں ہو فی تھی اور مولی کی غرض بھی اُن کے ا زاد بہنچانے کی دیمتی اوراس قیم کے امور سیامت فوک اور اُن کے اواب میں بہت واقع بوت میں ک اینے مفرین بر سے کسی پر عناب کرنے ہیں تاکہ دوسرے متنبہ ہوں اوری تعالی نے قرآن مجدمی بہت مقالت پر رسالت آب صلى الله عليد قآله وكلم كانسبت عماب الم ميز كام فراياس يكن مقصود امت كا ماديب سب بیساکداس کے بد آنخفر شکے احوال میں فدکور ہو گا انشاداللد تھا فا۔ دومری وج برہے کم مونی کے یہ حرکات امت پرانتہا کی غیظ دغضب وائدوہ کے مبیب سے متھے ۔ جیسے کہ انسان نہایت عضب وائدہ ا کا حالت میں ایسے مب کا شآہے اور اپنی واڑھی کھینچاہے ہو کھ الدوق موسی کی جان ونفس کی طرح مع مضرت نے یوا فعال اُن کے ماتھ کئے اور حضرت إدوانا في اس ملت استدعا ک کرير وکتي تھ سے م يجي ايسام بهوكم بني امسائيل ان حركون كالمب أنجس اور عداوت يدمحول كرب ( إني صابح بر)

وه بهلا طورسينا سبع

بندمعتر صفرت ما وق سے منفول سے کی بعث اشرف اس پہاڑ کا ایک کراہے جس برموسی کے ساتھ می تھا لی نے گفت گوی ۔

دوسرى مديث معتبريس فرمايا كرجب حق تنا لانه كوه طور ريجلي كي وه دريامي غرق ہوگی اور قیامت تک یہے جاتا رہے گا۔

دوسرى معترروابت بين فراباكه كروبيال ممارسط تبعول كالكروه سيجن لوخدانے پہلے خلن کیا اوران کوعرش کی پشت پر مقیم رکھا ہے اُن میں سے کسی کے نور رابل زمین پرتفسیم كرسے أو وہ يفيناسب كے نشے كافي ہو كا - اورجب موسل نے ربدار کاسوال کیا۔ خدائے آن کر وبیوں میں سے ایک کوعم دیا تواس نے بہا و بر سختی ى اور وه أس تح نوركى ناب مذلاسكا اور درياس عزق موكي يا

على بن ابرا بهم من روايت كى سے كرجب بنى اسرائيل نے تؤيد كى اور موسى نے أن است كها كم ايك دوسرست كوفتل كرو-أن لوكول في يوجيها كس طرح - فرماياتم لوكك كل صبح كوبيت المقدس كم ياس أو اورايف بمراه ما قوم الواريا كو في دومرا مربع لين ورا پنے جمروں کو جیا او الک ایک دوسے کو نہ پہچا نو میں جب منبر ریاؤں اس فن مل كرنا مشروع كرو - دوسرس روز وه ستر منزار اشخاص جنبول نے بجیرے كى المن كالتي بيت المقدس كے إس من موسى دوئى نے نمازاداك اورمنر ريكے أس وقت فنل شروع بعوا بجب وس مزار النفاص فل موسكة جبريل نازل مؤسئه اوركها العاملي كمو و فنل سے بائف روک لیس کیو کم حق ننا لاتے اپنے فضل سے اُن کی تو بر قبول کرلی ۔

مديث معتبرس حضرت صادن اسع منعنول سے كرموسى في سنتر اشخاص كواپني قوم میں۔ انتخاب کیا اور اپنے ساتھ طور پر کیے گئے۔ جب ان بوگوں نے روبیت کا سوال کیا ۔ اُن پر بجلی گری اور وہ جل کر مرسکئے تو موسلی نے مناجات کی کہ خداوندا پیر مبرسے اصحاب سفے اُن کو وی بوئ کہ اسے موسی میں تم کو ایسے اصحاب دول گا جوان سے بہتر ہوں گے . موسٰی نے کہا خداوندا مجھے ان نے انسے میں ان کو

له موَّ لف فراست بي كر مكن سب كروه بهار چند تعداد پرتفتيم بوكيا برا ورمفن محدزين بي جالي براورمفن حصد اطرات عالم من پر واز كرسكت مول اورمين جيمه بالو بوسكت مول چنانچه اس كا ذكر بحى كيا كيا بساور البار يرتبى كمنى من كافى بحث كا مزودت سيداى كاب من أس كالمخالت من سيد

ازنده کیا اورسب کوبین بنا دیا و ا اله يولف فرات مي كه اصول شيع ك موافق ان وكول كابيغبر موا اشكل ب يموكم أن كاظا مرى حال به

ہے کوائن کا سوال گنا ، تفاجی مے سب وہ معذب ہوئے لہذا یا وجود گن ، صا در ہونے کے وہ کیونکر بينير يو كئے -اس مدميث كا جواب چند وج ك ما ته مكن ہے - اوّل يوكرأن كى بيغيرى كا وكرنقيد كى بناء یہ ہوا ہو گاکیونک اکثر مامدے یوں ہی روایت کی ہے دوم یہ کہ جب وہ لوگ مرگے توجیات اوّل جس میں گن و کیا مماحتم ہوگئ اور دوسری زندگ میں معصوم ہول گے جو اُن کی بیمبری کے لئے کا فی ہے اوراس وجہ کے بارسے میں کلام کی گنجائش ہے۔ سوم بد کر اُن وگوں کا سوال میں قرم کی جانب سے را ہو اور اُن كى باكت عذاب كے ليئے نہيں بك قوم كى اديب ك سے بوك اور يد مى دشوا رہے - جہارم يدكان كى بنيرى کا اطلاق مجا زیر ہو کا ۔ بین اس تدر باک وبہتر زندہ ہونے کے بعد ہوئے کو یا بینمبر ہوگئے۔ بیکن وجہ اول زاده واضحب - مانا عامم يه واقد حقيت رجت كرابول بي سے ب جواسيب اى ا طرح معزت فائم علیدانسلام کے زانہ میں کچے مرے ہوئے لوگ دنیا میں رج ع ہوں گے اس لئے بناب رماته مب في الله الله على المراكل من واقع مواس است من بي واقع مراكا جوالت الله اس مے بدعلیدہ باب میں فد کور ہوگا ، جا ننا چاہے کواسی فدکورہ متوا تر مدیث کے موافق بینی ہو کھینی المراب میں واقع ہوا اس امت میں ہمی واقع ہوگا حضرت رسول نے حضرت امیرالوسین سے فرایا کہ تم ہے ۔ ، منزل ارمان کے موسی سے ہو . اور اس است میں سامری اور گوسالہ کی نظیر پہلے فالم کا تقدیدے جو بچرک سے برتر تھا اورووسا سامری سے بھی رہا وہ مکارتھا اورجس طرع اکن لوگوں نے اردن کا طالب ر ک آئی طرح پہال وگوں نے پیغیر آخرالا بان کے دمئی ہمتن کی ا طا عست نہیں کی اورجب حضرت امیرکرجبرا عِيْعِة وسية مسيدين لاسك الدان سع بيت لى عامل جعزت في فررسالما من كا مام ول كر ك وي خطاب كياج إرونُ ف مولى سع يا خاصرت فرا؛ يا بن أمّ إنَّ الْعَوْمَ اسْتَصْلَعَفُو فِي وكادُ وُا يُقَتَّكُوُ نَسِينٌ الديب وه زماءً خلافت بم بجائ گوسال وسامری و فاردن کے نتفا گذرگیا اور لاکوں سنے امیرالومنین سے بیعت کی تو بنی اسرائیل ک طرح " لواری فلاف سے نکل آئیں ، اور ایک دوسرے کوفل كرت كي - اورجل طرح بني اصرائيل بظاهر تيمي جايس سال يم جيران رسيد يد امّت علم خدا

مے خلاف اینے اختیار وانتخاب کی وجہ سے قائم ال محدّ کے زمانہ کی اسیفے امور دین و دُنیا

م حران رسے گی. اوران ہرایک باتوں پر بہت سی مدیثیں عامد و خاصہ کے طریقے سے وارد

إِنَّ قَارُولُ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى بِشَكَ قارون مُوسَى كَ قوم سے تھا مصرت ما دی مسے منعول ہے کہ وہ موسی کی فال کا فرزند مقا میمن سے کہا ہے کہ اُن کے چاکا اوا کا تھا نَبَعَىٰ عَلَيْهِمْ تُواسَ سِنِهِ ال لِوكول سِعَ بِعَادِت وسركنى اورزبارتى كى أس كى بناوت می اختلات سے معف کہتے ہیں کرجب وہ وک مصرمی کتھے فرعون نے اس کوئی ارائیل إرماكم بنايا تقاس وقت أس في أن يرظلم كيا تفاريف كين بي كروه ابنا باس ووسرول سے ایک بالشت بلندر کمتنا منا اور ابض کا قول ہے کہ مال کی زیادتی کے مهب كي عزور ومكير كمرتا منا والتيناه مِن الكُنوْن مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لِتَنَّوْءٌ بِالْعُضِبَةِ أَدْلِنُ الْقُوَّةِ - اور بمهنك أس كونزان عطاك عَضْرَ بن كُنْجِيال بهن فوتن ركھنے واكی جماعت کو اعضا یا وشوا کہ مختار علی بن ابراہیم نے کہاہے کرعصبہ وس سے بیزدارہ کی تعدار کے کو کہنے ہیں۔ معضول نے وس سے جالیس کی کہ بہان کی ہے اور معن کا فول ہے کہ اس مقام پر تمالیس کی تعدا دم او ہے ۔ بعضوں نے تساتھ اور تعبیٰ نے سنر بہان کیا سے دوایت میں ہے کہ اس کی منجیاں ساتھ جیوں پر بار ہوتی محسب اور کوئی منجی ایک انظی سے زیا وہ بڑی معنی اورجونکہ اوسے کی تنجیاں وزنی تحیی ابدا اس نے نکشی ک إبنوا مي بعب أن كا وزن يمي ربا وه بى ربا تو يرطب كى بنوائيس - إذْ قَالَ لَهُ قَوْ مُهُ لا التَفْرَيْحُ إِنَّ اللَّهُ لَدُيكِيتُ الْفَرَرِ حِنْنَ - سوره القصص يَربت ٧ ، " - جب أس كي فوم نے آس سے کہا کہ بہت مست اِنزا اور اسپنے مزاؤں کے سبب عزور وسرکشی نہ کر' اس سنے کونوا اموال دُنیا اوراس کی زنیتوں پرخوش ہوئے والوں کودوست ہیں ركمتنا - يعِن كِنْتُ بِي كُرِيد كِينْ والعَ مُوسَى عَنْ وَ أَبْتَعْ فِيسُمَا اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الدُخِرة اورجو مجم فدان عجر واب اس ك وربير سے فالد آخرت كوطلب كر وَالْ تَنْسُ نَعِينُنَاتَ مِنَ الدُّنيَ أور مال ونياست المين حصر كو فراموسس لذكر ینی انون سے معنے ماصل کر یا ضورت کے موانق بینے پر فناعت کر دَاحُون المُلَا الشَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّالِكُول مع نبي واحسان كرعب طرح خدا في الخير بر احسان فرا باسب - وَلَا تَيْعُ الْفُسَادَ فِي الْدُرُضِ اورزمين مِن فسا وي وسنس مُكُر إِنَّا لِلَّهَ لَدَيْجُوسَتُ الْمُتَفْسِدِينَ ﴿ يَعْنِينًا مَدًا فَمَا وَكُرْفِ وَالول كُو دوست مني ركمة قَالَ إِنْهُا أَوْتِيكُ عَلَى عِلْمِعِنْدِي - أس في كما كرمج كوب الكس انے نہیں ویا ہے گرمی نے اپنے علم سے بو مبرے یاس ہے ماصل کیا ہے علی بن ابراہیمنے روایت کی ہے کہ اُس کا مطلب تھا کہ ان اموال کومیں نے عارکمیاسے

بسندمعتر ماوق علىالسلام سے منظول سے كرب حق تعالى نے حضرت موسى رقوبت نازل كيس مي تم م جيزول كابيان عقاوه أن تمام مالات يرج قيامت مك بون محمد شمل منى توجب موسى كى عمر اخر موى خدائد أن كو وجى فرا أى كر وو سخنتال بها وكريروا وو وہ لومیں بہشت کے زرموری تقیں ۔ تومولی مختبول کو بہا السکے یاس السف وہ بكم خدا نشكا فير بهوا موطئ في لوحول كوكير في بيدي كرشكا ف كوه من ركم ديا وه الشكاف برابر موكيا اوروميس نابيد موكنيس يهال نك كرسول فدا مبعوث موس ايك مرتبہ اہل مین کا فافلدائ حضرت کے یاس آیا جب وہ اس بہا رکھے قریب بہنیا۔ يهاط من شكاف موا اور وه لومين ظاهر بوليس أن لوكول في أن كو معداً كغفرت في فدمت من ماضر كما ووسب اس وقت مك بمارس إس بي -دوسرى معتبر مدين بين الم محد باقر عليدائسلام سے منعول سے كرجب ولئ في لوحوں کو زمین پر بھینک دیا توان میں سے کھ ایک پیخرسے مواکر ڈوٹ کیس اور اس پھر كالدرم لي ممين اور أس من معفوظ بوعيين - يهان يك كرحفرت رسول مبعوث مركة وأس بيقرف الله كوحفرت مك بينها يا- اوراس بارس بين بيت سي مديني بي كركو في كتَ ب سي پيغبرية نازل نهيس به في ا وركوني معجزه خداف كسي پينبر ونہیں ویا گریم کرووسب اللبیت رسالیت کے یاس ہیں۔ انشاداللہ وو مدیش اس ا ك ياب يس اين مقام برورك مائيس كي. حضرت صا وق سے ملفول سے کر رومیوں کے میسنے بوئز بران میں موسی نے بنی اسرائيل برنفرن كي توابك شباط روزمين بني اسرائيل تحفين لا كمه اثناص مركت . تصرت رسول سے منقول ہے کہ قرآن کو اس کئے فرقان کہتے ہیں کہ اس کے آیات وسورسے متفرق طور پر نازل بوئے بغیر اس کے کم وی پر مرقوم ہول اور فوریت دا بخیل و زبور سراکی یکیا تختیون اور اوران پرتھی موئی نازل ہوئیں -بسند المسعمة رحفرت معادق سع منعنول سے كد توربيت جيئى ما ه رمغان كو نازل ہوئی ہے فعل معتم ا قارون كم مالات: ين تعالى في سورة تعسم بي فرايا سيدك سله موکف فراتے ہیں کرمکن ہے کہ توریث کا فرائد کی ابتدا کا ورمضان میں ہو کی ہواوروہ کا وزی الحجر میں پُرری ا برن بريا ومين أوث مان كادرويان ازل بول بول بول

باب تیرهوان حضرت موسنی و بارون بسندمعتبرمادق علىالسلام سيصمنعول ب كرجب من تعالى في صفرت موسى يرقديت [ إِنَّا قَارُوُكَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوْسَى بِيشِكَ قارون مُوسَى كَ قوم سِيعِ تَفَا يَصَرَت صادقٌ ا نازل کی جس میں تمام چیزول کا بیان تھا وہ اُن تام مالات پرج قیامت مک مول محم ا سے منعنول ہے کہ وہ موسیٰ کی خوالہ کا فرزند تھا۔ بعض نے کہا ہے کراُن کے چا کا رو کا تھا منل منی تو جب موسی کی عمر آخر مونی خدانے آن کو وجی فرا فی کم وہ سخنتاں پہا الے میرد ا فَبَنَىٰ عَلَيْهِمْ تُوامَى نِهِ ان بِوكُول سے بغاوت ومركش اور زبارتى كى أس كى ساوت دو۔ وہ لومیں بیشت کے زرجدی تحقیق ۔ اوموسی تختیوں کو یہا اڑکے یاس لائے وہ مِي اختلافَ سِي مِعْف كِنْ بِي كُرجِب وه وك مصرمي سف فرعون في أس كوبني الرابل عكم فعلا نشكا فيتر موا موسى في في في المرسم من ليديث كرفت كا ون من ركو ديا وه إرماكم بنايا تفاس وقت أس في أن يرهلم كيا تفاء بعض كين بير كرورا بنا باس شكاف برابر موكيا اوروميس نابيد بوكنيس يهاس نك كررسول فدا مبعوث موس ايك ووسرول سے ایک یا نشت بلندر کمتا مقا اور مبض کا قول ہے کہ مال کی زیاد تی کے رنبر اہل مین کا قافلا اُن حضرت کے ماس آیا۔جب وہ اُس پہار کے قریب بہنجا۔ مبب يس عرور و مكبر كرتا منا - واتنيناه مِن الكُنوَي مَا إِنَّ مَفَاتِعَهُ لِتَنْوَءُ بالْعُصْبَةِ بهار من نشكاف موا اور وه لوكين ظائم بونيس أن لوكول في أن كو معارة كخفرت في اُدُنِيْ الْقُوَةِ - أورِمِ نِي أُس كونوا في عطا كف عض مِن كم تنجيال بهت توت ركصه وال فدمت من ماضر كيا ووسب اس وقت يك بمارس إس بي . جماعت کو اعضاً نا وشوال نظاء على بن ابراسيم نے كہاہے كم عصب وسل سے بندارہ كى تعدا و دوسرى معتبر مديث يس امام محد با قرعليا اسلام سع منعتول سع كرجب موسى في اک کو کہتے ہیں معصول نے وس سے جا لیسن ایک بیان کی سے اور تعف کا فول سے لوحوں کو زمین کر بھینگ دیا توان میں سے کھ ایک پھٹرسے مواکر ڈوٹ کیس اور اس پھم اس مقام پر جالیس کی تعداد مراجه سیسے بعضوں نے ساتھ اور تعبن نے سنر بیان کیا ك الدرجي ممكن اور أس مي محفوظ موكين - يهال يك كر حضرت رسول مبعوث اسے دوایت میں ہے کہ اس کی تنجیاں ساتھ جے وال پر بار ہوتی تطبی اور کوئی تنجی ایک موسے نو اس بھرنے اپنے موحفرت مک پہنچا یا- اوراس بارے میں بہت سی انظی سے زیا دہ بڑی نمفی اور جولکہ وہ کانجیاں وزنی تھیں لہذا اُس نے لکڑی ک مدينيس بي كركو في كما ب يسى بيغيرية ناول نهيس بهوائي ا وركوني معيز و خداسفيكسي بيغير إنوائين بعب أن كا وزن مبي زياده بي ربا توجيط في بنوائين - إذْ قَالَ لَهُ قُوْمُهُ لا الونہيں دبا گربيك ووسب البيت البيت مائيت كے باس ميں-انشادالله ووسيشي اس تَفْرَتْ إِنَّ اللَّهُ لَدُ يُحِيبُ الْفَرِ مِنْ فَا سوره القصص من ١٦ في - جب أس كى أوم ا ك باب يس الهي مقام برورى مائيس كا . نے اُس سے کہا کہ بہت مت اِنزا اور اپنے خزاؤں کے سبب عرور وسرکشی ند کر مفرت صاوق اسم معتول سے کر رومیوں کے میلنے بوزیران میں موسی لیے بنی اس منے کونوا اموال وُنیا اوراس کی زنیتوں برخوش ہونے والوب کودوست جیب المرايل برنفرن كي توابك شباط روز مي من امرايل تعدين لا كموافقاص مركف ركمن ويعن كيت بب كريد كيف واسه موسى سف - وَابْتَعْ فِيسَمَا النَّهُ الدَّالا اللهُ الدَّالا منق ا مے کر قرآن کو اس کے فرقان کہتے ہیں کہ اس کے لُدُخِرَةً. اورجو كي فدان منجركو دباس أس ك ورئيه سے نما مر أخون كوطلب السيك كر المرقوم الول الداوين وَلَا تَنْسُ نَعِينُهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ نَيَا اور مال ونياست ابين عه كو فراموسش نه كر مینی افرمن سے سے ماصل کر یا ضورت کے موا فق لینے پر قناعت کر دَا حُسِنُ PAWITH WILLIAMS TO SEE علم المفاقع المعالمة المعالمة المعالمة على المعام والمعالمة المعالمة المعام الم المن المعلم المائدة المائدة والمرافق من المائدة المائدة المائدة المن المائدة سله مولف فراسته این کومکن مهم کوریت نازل پوشه کی ابتدا ماه در صفان می بو نی بواوروه ماه ذی انجو می بوری الرابَّ اللَّهُ لَا يُجِبُ الْمُفْسِدِينَ و يقيناً مندا فما وكرف والول ووست المبي ركمنا قَالَ إِنْهُمَا أُدُيتِيتُهُ عَلَى عِلْمِعِنْدِي وَأَسْ فِي كُما كُهُ مِحْد كوبِهِ الْ كسي و المرك بويا ومين أوث جائد كه بعدد وباره الأل بوى بول. نے مہیں دیا ہے گرمی نے اپنے علم سے ہو میرے یاس سے ماصل کیا ہے علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ اُس کا مطلب تھا کوان اموال کوم نے عرکمیاسے

مُ كُرْسِكَا - وَأَصْبَحُ الَّذِينَ تَهَنَّوُا مَكَانَ فِي مِالْوَمْسِ يَقْتُولُونَ وَيْكَانَّ اللَّهَ يَدُسُطُ الْرِّزُقَ لِلْمَنْ يَتَشَاءُ مِنْ عِبَادِم وَيَقْدِدُ وَ كُوْلُا أَنْ مِّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَحْسَفَ بِنَاط وَيُكَا نَتَكُ لَوَ يُغَلِّحُ الْكَافِودُونَ و آيت ٨٠ سوره خدور) اور بولوك كل قارون ک منزلت کی تمنا کرتے تھے اُن لوگول نے صبح کی اُس مال میں کہ کہتے سکتے کہ المناف فدا است بندوں میں جس کی روزی جا بتا ہے اس کی مصلحت کے موافق ف دو کرتا ہے اور جس کی چا ہتا ہے تنگ کرتا ہے ۔ اگر خدا ہم پر احسان الرا اور ہماری آرزوئیں اس پررسین تو یقینا ہم بھی زمین کے نیچے دھنس النے ميسه كر فارون دهنس مي اور بينك كفران نعمت كرف والي فلاح نهين بان باروز قيامت كا فرول كونجات من على كما - تِلْكُ الدَّا أَرُالُاخِيرَةُ نَجْعَلُهَ الدَّنَ لَوَيُومُكُ وْنَ عُكُوّاً فِي الْوَزْمِنِ وَلَوْ فَسَاكُ الْوَالْعَاقِبَ أَنِلْمَتَّكَوِينُ رَآيت ٨٣ سَورُ الْمُرْرِي خرت کامکان ہم آن وگوں کے لئے بناتے ہیں جوزمین میں عظمین وبزرگ نہیں جامقة اورد فسا وكرت بس اورببترائيام توبس بربينر كارول كمالئ ب علی بن اہلیم نے روآ بیت کی سے کہ فارون کی بلاکت کا بدمبب مضاکہ جب موسی أفسيني اسرائيل كو درياست مكالا إورخدان ابني تعنيس أن يرتما م كيس نوأن كوعما لقة سے جنگ کرنے کا حکم ویا۔ اک وگوں نے قبول ندیجا توان کے لئے مفرر فروایا کہ جا بیس سال يم محرا مي نبيمي مركشة وجيان بيداكرب - وه لوك شروع رات سے اسطن تنفي اور كربه وزارى تم سائم تزريت و د ما پر شف بس مشغول موت عقد فاردن مي نهيس من عقا وه مبي تورسبت بطرهنا عمّا من سے زبادہ وخن آواز اُن مي كوئي نديخا ۔ فرات کی خونی کی وجرسے اس کومنول کتے مصفے وہ کیمیا جا نتا تھا اور بنا تا تضار جب بنی الرائبل کے معاطر تموطول موا آن لو كوك في توبه وانابت مشروع كى دبيكن فارون في بيندرز كباكه توبيس أن کے ما مقرمتر کی موری کرمولی اس کودوست رکھتے تھے اس سے اس کے یاس تشریب لے كئے اور فرمایا كه نيرى قوم توبيس مشغول سے اور تو بهال بينطاب جاكران كے ساتھ شركب و ورند تھے پر عذاب نازل ہو گا۔ اس نے حضرت کے ملم ی کوئی حقیقت نہ مجی اورآب کا مذاق اُڑانے لكا يحذن فمكين مورميل أعدائس كمانورك مابيم قريبي ببيط كنف يحذت إل كانبنا مُواجَّم بين توسم عظا ورعما إلى من عنا - قارون كع كم سعداكم إن من مخاوط كرك حفرت كع مر ري بنائل كني -أَنْ تَخِصرت كوبببت عَقت آيا آب كے شانے پر بال عظے جب آب كوفقة آتا ور بال كيرس سے إسر مكل أسته اور أن سي نون جارى موجا آاس وقت موسى نے كما خداوندا

كا حاصل كيا سعد كيف بي كرحفرت موسى على السلام في علم كيميا أس كوسكها با تفاقيف كاقول إلا اسے کو اس کا خیال مفاکر جو محرمین تمسے زیادہ علم دال اورافعنل مفا غدائے یہ مال اورا عتبار مجمع عطا فرمايا اوربعن كهنة بس كم أس كي مرادعهم تجارت وزراعت اوردوس والعُ سعظى أوَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قُدْاً هُلك مِنْ تَبْلِهِ مِنَ الْقَرُ وْنِ مَنْ هُو أَشَكُ مِنْهُ فَوَّةً وَاكْثَرُ جَمْعًا ﴿ كِمَا أَسَ مِنْ سِمِهَا كُم نَدَانِهِ إِنْ لُوكُولَ و بلاک کردیا جواس سے قرنوں پہلے تھے جن کی قوتیں ، ال اور نشکراس سے كس زبا دو عض وَلاَ لِيُنظُلُ عَنْ ذُنوُ يِهِمُ الْمُحْدِرِمُوْنَ @ اورمجرين وكافرين سے قیامت میں اُن کے گناہوں کے بارہ میں سوال ردی جائے گا بیونکر خداان کے عمال سےمطلع ہے . فَخَدَجُ عَلَى قَوْمِهِ فِيْ زِنْيَنَتِهِ ﴿ عَمْلَ قَارُونِ ابِنِي قُومِ كُمِ إس اپنی زینیتوں کے ساتھ آیا مین مختلف رنگوں سے کرنگے ہوئے کیوک پہنے ہوئے جن کو ازروسے مکترزمین برکھینچا تھا، بھنوں نے کہا ہے کہ میار تہزار سواروں کے ما تھ بابن کے تھوڑوں کے زین سونے کے تعقے اوران برارغوانی کیرے براے ہوئے تھے ورنبن ہزار نوبصورت كنيزى أس كے سائف كبور باسفىد نجروں برسوار مخنب جن ميں ہرا ايك طرح طرح سے زبوروں سے اواسنہ بھی اورسب مرخ میاس پہنے ہوئے بھیں اورمینوں نے کہاہے کرستر ہزار انتخاص ما تھ منے جو تمام مرخ باس پہنے ہوئے تنے قال الّذِينَ يُرِيكُ وْنَ الْحَيَاوِةَ اللَّهُ مُنِي يَالَيْتَ لَنَامِثُلَ مَا أُوْتِي قَا رُوْنُ الْخَالَةُ وُحَظٍّ عَظِيْم ﴿ اُن لوگوں نے دائس کو دیمدر) کہا جو دنیا وی لذتوں کی خواہش رکھنے سے لد اس كاس بو كي قارون كودباكياب أسي أسى كي مثل بهمارك الشيخي بوزا يقيقاً وه ونيا مِس نوش نعيب انسان سع وقال الدِّينَ أَ وْتُوا الْعِلْمَ وَيُلَكُمُ وْوَالْبِ اللَّهِ خَنْرُ لِيْمَنْ أَمَنَ وَعَيلَ صَالِحًا \* وَلَا يُكَفَّأُ هَا ٓ إِلاَّ الصَّابِوُونَ - ( اين سوره نذكور) اورجن كونعدان علم عطا فرايا متناا ورجو اخرت برنفين ركصته تضان لوكول نے کہا کہ تم پر وائے ہوائز مٹ کا ثواب اس کے ملئے بہترہے جو ایمان لائے اور اليها اعمال بجالا شاوراس بان ى توفيق زينت ونياكو نزك كرك صبر كرف الول كے لئے ہو تی سے فَحَسَفْنَا إِسِهِ وَسِمَامِ وَالْوَيْنَ ضَ الْوَهِمِ فَ قارون اوراس کے مکان کو زمین میں وحشا دیا فَمَا گانَ لَـٰهُ مِنْ نِئَاۃً يَّنْصُكُو وُ نَ عُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قُومًا كَانَ مِنَ الْمُنْتُجِمِينَ ۞ اور كوني كروه من تفاجو اُس کو عذاب خداس بیانا اور وه خود بھی اپنی ذات سے عذاب کو دفع

الرميرى وجسس فارون برتو غنبناكنبس موكا تومي بتراييغبرنبين رحق تعالى في أن کال - غرض ووادل نے قبر کھودی - جب فارغ مؤسیے اُس مرونے قبر میں اُر نا چاہا۔ بروى فران كرميسن اسمانون اورزمينون كونتهارا نابع فرمان بنا ديا ميوعم ما بوان كو ا مولئی نے پوچا یہ کیا کرتے ہو کہا کہ جامتا ہوں کہ قبر کے اندر ماکر وسکھول کہ اچھی دو۔ قارون نے ابیٹ قصر کے دروازے موسی کے ایئے بندگرا دبیقے موسی علیا اسلام اوری می سنے موسی ان کا میں جانا ہوں۔ بینانچہ آب فبریس اندے اور لیطے اور يدسن كراك اوروروازول كى جانب اشاره كيا أب ك اعجاز سع تمام وروانس قروب خدكيا- طك الموت في الرواي اب ي روح فيفل كراد بها وباربوكيا کل کئے۔ آب تصریب داخل ہوئے۔جب آ مخترت پراس کی نگاہ پڑی سمجر کیا کہ اور قبر البيدموكي -عذاب کے لئے آتے ہیں تو کہا اسے موسی میں آپ سے رحم اور قرابت کے می سے ج حديث حسن ميں مفرت مادق السيمنعول سے كردب مفرت يوسل مجلى كے مبرے اور آب کے درمیان ہے سوال کرنا ہوں کہ مجھ پر رحم فرائی مولئی نے کہا من دربا ي سيركرت وسع أس مكريهي جهال قارون يبني تفيا كيو كرقارون جب الع وزندا وی مجسع بات مذکر - بجرزمین کومکم دبا که قارون کو اله بی قصر العنرت موسی کی نفری سے زمین میں وصنی میں آو خدا نے ایک فرنشنہ کو موکل کیا کردوارد اور چر کھ اس میں عقارمین میں وصنس کیا اور فارون مجی نانو بھک زمین کے اندر اس کو ایک مرد کے قدمے برابر بیجے کرنا جا کے بونسٹس مجھلی سے شکمیں نسبی فدا موكبا - اوررون بي الكا إورموسي كورحم كرف كي قسم دى - موسي في جعركها كه است اور استنفنا وكرن عن رجب فارون ن يدنس كي واز سن أس وشن سه رندلادی مجسع گفت گوند کر- آس نے سرحید استفاق کی گرکوئی فائدہ نہوا بہاں النماس كياكه مجد كونبيلت وسيركبونكه إنسان كي آوا زست نتا بهول وحق نفالي نداس نك كرزمين مين بوشيده بردكيا- جب موسى البين مناجات كي مقام برا كي تعالى ا فرشته کو وی کی کراس کو مہلیت دیسے دسے ۔ اس وقت فا رون سف برس سے نے فرایا سے فرز ندلادی مجاسے بات ندکر موسی سمھ سکنے فارون پردح نہ خطاب كياكمة كون بوكها من تمنيكار بول اورخطا كرف والا يونس بن من بول ف كى سبب سے بدفدا كا عناب ہے عرف كى يرور دكارقارون في في كو بغير أس في كماك وه خدا ك يد بهت عفنب كرف والا موسى بن عران كما برا - يرنسل بنرس بكارا اوربغير بنير فسموى الربيري قسم ديتا بين قبول كرتا بجرفدارنياس انے کہا کہ افسوس مرت ہوئی کہ وہ و نباسے جلے گئے پوچا کہ وہ اپنی توم پررم کرنے بواب كا عاده فرما يوموسى في في قارون كوريا عنا - موسى في كما خداوندا الريس والاانسان ورون كيا بواكها ووميى رحلت كركت بدجها كركنوم دفعر عران كيا جاننا كربيرى رضامس كي نوام ش قبول كرف يس بعد توم بيتينًا قبول كرايتا -أس وقت إمريس يو مجرسية المروحتين لينس في كما افسوس ال غران من سي كول الله فدان كهاكم اسع مولى البين عربت وجلال اورجود وبزرى ا ورعظمت ومنزلت كي نہیں ہے فارون نے کہا آ ل عران برسخت افسوس ہے۔ عق تعالی نے اس م کھانا ہمل کر سب طرح فارون نے تم سے رحم کی خواہش کی۔ اگر مجھ سے کر تا تر ہیں کے افسوس کولیند کیا اوراس کی برزا میں اُس فرنشنہ کوجو اُس پرمو کل تھا۔ مکم بول كرايدا - ليكن يو بكم تم سے مدد ماكلي تنى اور تمسے متوسل موا تفا لهذا ميں ف أس ویاکہ اُس کے عذاب سے جب کک ونیا قائم ہے کرک جا ئے۔ م رہی چوڑویا مقار اسے بیسر عمران موت کے خوف سے مگیرا و معت - کیو مکرمینے قطب را وندی اور تعلبی نے روایت کی سے کہ حق تعالی نے موسی پر وی کی برنفس كي الخ موت كو مقرر كياسه اور تنهادسه الما واحت كامقام بهيّاتيا لربنی اسرائیل کو مکمرویس که اینی جا ورول میں چا رکمو و ڈورسے سرطرف سکائیس اور ایب مع حب کو اگرتم و بمحدلوا ورائس مگریم نیج جا و تو امتهاری آنتھیں روستن ہو مائیں۔ اس ایک اسمانی طورا اللیکائیں موسی نے بنی اسرائیل کو بلاکر فرمایا کہ خدا نے تم کو حکم وہا ہے ك بعد بهرايك روز موسى طور پر كف - أن ك ساعة يوش بى عقد بجب الي کہ اپنی روا گول میں آسمانی رنگ کے ڈورسے نشکا ؤ تاکہ جب اُن کو دیمھوا بینے فدا کو طور پر المنه ایک مروکو دیکها می ایک بیلیداور ایک زنبیل لیئے ہوئے جارہا ہا یاد کرووہ عنقریب اپنی کتاب نہارے سائے نازل کرسے گا۔ یہ سن کر قارون نے ہے۔ یوجیا کہاں جائے ہو کہا خدا کا ایک دوست رملت کر گیاہے اس ا مرشی کے کہا یوسب یا تیں آ قا ایٹ غلاموں کے لئے کرتے ہیں اکد دوسروں سے و لي فيرتبا ركرنا سعد موسى في كهاكبابي مي يجي تهاري مددكرون أس في كها متا ذرہیں - اورجب موسلی بنی اسرائیل کے ساتھ دریا سے باہرآ کے مذبح

آن سے منفر ہومائیں اور مم کوائن سے نجات کے ۔اس کو کا لائے۔ فارون نے این سے ہزار اسٹرفی یا ایک طلائی طفت کا وقدہ کیا یا کہا کہ جو کھے نوطلب کرے گ دول کا ۔ بشرطیر تو سی اسرائیل کے سامنے کل موسی پر زنا کا انہام لگا دے داس في منظور كرايا ، موسرے روز قارون تمام بنى امرائيل كونے كرموسلى كے باس ابا اوركما كروك جمع مي اور جاميت مي كراب بالهرسشريف لائب وران كوامرونهي فرمائب إور إُن ك لي الما من ربيت بيان مري موسلى بالراك في المراك الما ومنبر بالشريف المك خلد برجا وعظ فرا اور كها كرتم مي سع بوشف چورى كربيكا اس كے الح تنظيم كردون كا اور جرمحنش عمل كرسے كا أس كو اشى "ماز باف مارول كا إورجو شخ زنا كرك اكر ناكتخدا م وأس كوسو كواسه مارون كا وراكر زوج ركفنا بوكاتو سنگسار کروں کا تاکہ مرجامے ۔ اس وقت فارون بولا خواہ آ ب سی کبول نہوں ۔ فرایا ا بان خوا دمیں ہی ہوں۔ قا رون سے کہا بنی اسرائیل کہنے ہیں کہ ہ ب نے فلال فاصلہ مے ساتھ زنا کی ہے موسی نے برجیا کیا میں نے ؟ کہا کا سم فروہ عورت حاصر ا کاکئی مصرت نے اس سے برچھائی میں نے بنرے ساتھ زنا ک سے اس خدا مع من سے کہنا جس نے بنی اسرائیل کے لئے دریا کو بھا وا اور مجر برورب نازل فرا فی اس عورت نے کہا نہیں یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں بلکہ فارون نے مجھ کو ال كى لا يى دى رس ما دو كياسي كمي أب كومتهم كرون بدس كر فارون في جاکا ہیا اور سنی المدائیل ساکت ہوگئے موسی سیرے اس کر بڑے اور تفرع وزاری کے ساتھ درگا و باری میں عرض کی کرخدا وندا تبرا دستن مبرے دریائے ازار سے اور ع بتا ہے کہ مجے رسوا کرے فدا وندا اگرمیں تبرا بینبر بدول تومیری فاطرے اس يرغضب فرما أورجه أس يرمسلط كر- فداوند عالم في أن يروحي فراني كر شجده حصراً کشا و اور زمین کوج چا بوحکم دو وه ننهاری ا طاعت کرسے گی- برس ک موسی نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا نے مجد کو اُسی طرح فارون پرمسلط کیا ہے جس طرح فرعون برمبعوث كياتها اورحكم دباكه بوشخس أس كمه سائضبول ميس سعيروأس کے ساتھ رہے جو اس کو دوست نا رکھتا ہو اس سے میدا ہو جائے۔ برش کر سوائے دو تخصول کے سب اس سے علیٰدہ ہوگئے تھر موسلیٰ نے زمین سے خطاب فرمایا کہ ان کو بھل ہے تو اُن کے قدم زمین میں وصنس کئے بھر فرمایا کراورسگ قووه زانو بک زمین کاندر ہو گئے بھرفرایا تو کمر مک زمین میں جلے گئے بھرفرایا

ا ورمقام قربانی کی حکومت اور تولیت با روان کے سپروی جہاں بنی اسرائیل اپنی قربانیا | الرون كو ديت عقر وه مذبح من ركه دينے عقے اور ايك الك اسمان سے آئی تھی اور اس کو جلا دینی تھی ۔ ہا روال کے بارسے بیس فارون پرصد فالب برا اس نے موسی سے کہا کہ بینمبری تم نصلے لی اور جسورہ بارون کو وسے دیا میرا بحصد من عالا لكمي توربت كو تم دونوس سے بہتر طرحتا ہوں موسی نے كها فدا کی تسمیں نے جبورہ مارون کونہیں دیا خدا نے ان کوعطا فرمایا ہے قارون نے کہا خدا ى نسمىي اس كى تصديق مذكرول كا جب بىك كەنم اس بركوئى دىبل بېيش نەكروگە بېيش كرمونى ن بنی اسرائیل کے مسرواروں کو جی کیا اور کہا ا پیٹے اپنے عصا کو لا و سب ف لاکراکھا بالم مضرت في أن سب كوأس مكان من رشي خس من عبا دي الني كرت مخت اور والما تم سب وك دات كوان عصا وسى نكل فى كرو-دوسرت روز حم ديا كمام عما ا ہر نکامے جا بیس مجب اسرائے گئے توسی میں کوئی تعنبر نہیں ہوا تھا مگر اوون کا عصاسبز ہوگیا مظا اور اس میں با وام کی بتیوں کی طرح بتیاں رسی آئی محتی موسلی نے ا زمایا اسے قارون اب تو نے سیماکہ الرون کا امتیاز فداوا دسے۔ قارون نے کہایہ اور جا دؤ سے رہا وہ تجت خیرجا دونہیں سے جوتم نے کی ۔ پھر خنیدناک ہورا مطالیا اور ا پنے سا مخبوں کو لے کرموسی کے لشکرسے جدا ہو گیا۔ تا ہم موسی اس کے ساتھ دہرانی سے بین آئے رہے اوراس کی قرابت کی رعایت کرتے رہے۔ وہ ہمیشہ درائی کو آ زار بهنجا تار ما اور مبرروز أس مى مركشي اوردشمني زيا ده بهوتي فيئي يها سي يم كه أس نعه اي منحان بنوابا اورأس ى ويوارون كرصيفهائ طلانسب كك بني اسرائيل برصي وثنام اس سك ياس مان عصف وه أن كو كها نا خلامًا اور لوك موسى كا مذا في أراما كرت بهان مك محمق تعالى ف موسى بروكة كا حكم نازل فراا كد بني اسرائيل كاميول سے وصول کریں موسی قارون سکے باس تشریف سے گئے۔ اور اُس سے ہزار وبنا ربر ایک دینار اور سزار درم بر ایک درم اور سزار گوسفند برایک گوسفند اسی طرح أس محے تما م اموال ير زكو أه طلب ك - فارون سنے ا پينے مكان يرماكر حساب كيا توأس كوزكوة بين زياده مال جاما بموامعلوم مواجس كو وو دبيف بررامني نہیں ہوا۔ بنی اسرائیل نے اُس سے کہا کہ تم ہما رسے مبروار اور بزرگ ہوج ملم وواہم أس كا طاعت كرين أس في فلال فاحشه كو بلا لا وُأس كے ذريعه بل کرایک طرکریں مینی وہ موسی پر زناک تہمت نگائے تاکہ بنی اسرائیل

ردن تک نیچے مو گیے۔ وہ اوگ موٹی سے فریادا وراستنا ترکتے رہے اور قارون ا رحم کرنے کی مصرت کونشم و بنا تھا۔ بعض روا بنوں کی بناء پراس نے سنتر مرتبہ قسم دی گر موسی کے التفارت مرکبا بہاں مک کو وہ وگ زمین میں وحنس کھے۔اُس وفت می تعالی ا نے موسی پر وحی نا زل فرائی کم اُن ہوگوں نے سنز مرتبہ فریاد کی اور تم نے رحم مذ کیا بب البينے عزت وحلال كي قسم كھا يا ہول كم اگر تھے سے ایک مرتب استغا تا كرنے تو وہ یقیناً اپنی املاد اور فرباد رسی کے سے اپنے نز دیک مجد کو بائے۔ اُس کے بعد بنی سرایکل نے کہا کہ موسی کے قارون کی ہلاکت کی اس سلنے وعاکی کہ وہ زمین موس مائے و خود اس کے اموال اور خزاؤں پر متقرف ہوں ، بعب موسی سنے بہ سنا ترجيم دُوما كي اور فارون كے مكانات ، اموال اور نزائے سب زبین ہیں وحنس سکتے ۔ سام

ك مولّف فرانت بي كربهت سى مدينول مين مغنول بي كالفرت ابرالومنينٌ اودمّام المُراطها دُسف اسامّت كافرعون ظالم اول كو فإمان دومرسه كواور قارون تعيمره كوفرايا سعدادريه عديث بعي أن احاديث ك موريب كرج كيوبني اسرائيل مين وانع بوااس امت يم مجي واقع بهو كا- اوني نامل سد معلوم بوكا كدكس قدرمشا برب ال نينول منا فقول كا حالى ان تينول اشخاص سے اس كے كد اگر فرعون نے ابن خدا أن كا وعوىٰ كيا توپیطے نے ناحق خلا فرت البید ماصل کی اور پر بھی مین شرک ہے اور جناب مقدس اللّی کے ساخر مقابلہ اورجس طرح فرعون برابر موسي ك اطاعت كا اداده كريًا تقا ادر بإلان مانع بومًا تقا- أسى طرح وه ا قيلون دمجه سے باتھ اُکھالو) کمہا تھا اور نظا ہر پشیمانی کا اظہار کرتا تھا بیکن دوسار منافق مانع ہوتا تها جس طرح وه نوک اینے ساتھیوں میت ظاہری دریا میں غرق اور کھلی ہُو گئ باکت میں بلاک ہوئے۔ اسی طرح برسب در بائے کفروضالت میں غرق ہوکرایدی بلاکت میں گر نمنا رہوسے اور رجعت میں پھر قائم ال محد صلوات الله عليد ك آب شمير مى غرق يول ك اور قارون ك ساخ تيسر منانقى ى مثابهت كامال امم دكر ال جع كرف، حص اور دنيا كام دائش اور زينت وغيرو كمي عاقل بر يوشيده نہیں ہے ۔ اگر قارون موٹئ سے قرابت نسپی دکھتا تھا تو وہ بھی دسول الٹیسسے قرابہت مبہی بلک ظاہری نسبی زابت بھی رکھنا تھا الد اگر وہ موٹی کی دُکا سے زمین کے اندرس اپنے اموال کے دھنس کیا تووہ بھی خاب ر ول خدا ا ورا مبرالمومنين كي نفرين مص بلك بوا چانچه اميرالمومنين في ببلا خطيه وخلافت وايس مطف كي بعد فرايا اس مِن مَراا بِهِ كُونَ مَا لَاسْتِ مُرْحُون و إلمان وقادون كو بلاك كيا أكران نوكل ك حالات مِن اور دُرا فوركرو كم توث بيت ک دوسری د تبهیں بھی کا ہر ہونگ جن کو انسٹا دالٹر اُک کے مقام پر جان کروں گا۔ اس بگرمون چندانسادوں پر اکتفا کرتا ہوں

بنی اسرائیل کا گائے فریح کرنے پر امورمونا وغیرہ:-معرت الم محن عسكري عليه السلام كي نفسيرس تول خلا قرا ذُرِقَالَ مُسُوسِي

الِقَوْمِةَ إِنَّ اللَّهُ يَا مُرُكُمُ انْ تَنْ بَحُوْ الْقُرَةُ كَ بارس بين مذور سب ك حق تعالی نے مدیرے میرودوں سے خطاب فرایا کہ بادکرو اس وقت کوجبکہ موسلی نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا تم کو بیشک علم دیتاہے کہ ایک گائے و ج کر واور اُس کے کسی مکوے کومفتول کی لاش پر ما روئے وہ بحکم خدا زندہ ہو کر بنائے کے کس نے

اس کوفتل کیا ہے۔ بداس وقت کا واقعہ جبکہ بنی ارسرائیل کے ابک قبیار کے ورمیان ایک معتول برا تھا اورموسئی نے اس قبیلہ کے لوگوں پر لازم کیا کہ اُن کے

پیاس سربه وروه اشخاص فداوندنوی وشدیدی قشم کهائیں وہ جوبنی اسرائیل کا فدا اور ج محدًا ورأن كما ل اطهار كوففنيلت وبنے والاسب كرسم اوكوں نے اُس ك انہیں قبل کیا ہے اور نداس کے قاتل کوجائے ہیں اگروہ لوگ تشمر کھالیں اور

ا نوتبها دے دیں تو بہترے - اگر قسم ند کی بئی تو تو ال کا بند تبادیں اکر اسے عوص اس کو قبل کی جائے اگر قبل دریں تو اس کوایک انگ تبد فاند میں بید کردیں غرض

کو دومیں سے ایک کا م کریں ان دوگوں نے کہا کہ لیے پیفیر فوا ہم قسم مبی کھائیں اور ا نونبها ہمی دیں مال مکہ خدا کا ایسا حکم نہیں ہے - یہ نصتہ بول سے کہ بنی اسرائیل میں

ا به نهامیت حبین وجبیل ، صاحب فضل و کمال ، صاحب حسب ونسب اوربرده نشین عورت منی مبت سے لوگ اس کے خواستدگار سفے ۔ اس کے جاکے تین را کے

عظے اُن میں سے ایک جوسب سے زیادہ عالم اور بر مبیر گار نفا اُس کے ساتند وُہ عورت راحنی ہوگئی اور جا با کہ اس کے عقد میں ا جائے اس کے دوسرے دولوں

چازاو معائبوں نے اس برحد کیا اور ایک رات اس کونسانت کے جبار سے الاثر اروالا - بھراس ی لاش کو بن اسرابل کے سب بڑے تبدیے کے درمبال وال

ویا رجی میں مولی تو وہ دونوں ممائی جو قابل سفتے کر بیال ماک کئے سر برخاک ڈالے ا صرت موسلی کے اس واونواہی کے لئے اسے صرت نے اس تبید کے تمام دول

کو بلاکراکس مقنول کے بارسے میں دربافت کیا آن لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس کو انہیں مثل کیا سے اور یہ ہم جانتے ہیں کرس نے قتل کباسے موسی نے کہا کہ حکم خدا

يرب كدنم بياس أدمى مم كا واورونبها دو يا قائل كايته بناو أن وكول في كماكر جب مم کوفسم کھانے کے با وجود نوبہا دیٹا بھی ضروری سے نوفسم کھانے سے ک

ما<u>ب نبرهواں مصرت مو</u>سنی کے حالات قَالَ أَعُودُ أَمِا لِللهِ أَنْ آكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ - أَن لُوكِ سنه كَهَا كُسلت موسَى كِهاتِم الوكول سے مذاق كرتے إوكرام ايك ميت كے الحطے كو دوسرى ميت بر ارس تو وہ زندہ ہو جائے گا۔موسی نے کہا کرمیں خدای بنا و مانگنا ہوں کہ جابل اور ب عقل ہوں بعینی خدا کی جانب اُس چیزی نبیت ووں بصے اُس نے نہیں فرابا سے با فدا کے حکم کو اپنے باطل قیاس اورا بنی نانف عقل کے خلاف سمحر کرانکارگردول من طرح تم وک كرت مو ميمرفرايا كري مرد اور عورت كا نطفه بيجا ن نهب ب اورجب وو ون رحم مين جم موت مين تو خدا دوون سع زنده انسان بيدارانات كيا ايمانيني سے كمروه مخ و سى مروه زمين ميں بہنجنے سے خدا طرح طرح كى كاس اور ورخت كو زنده كرونياسه - قَالَوااذع كنَاسَ الله يُسَيِّنُ لَنَا مَا هِي - فراياكرب موسی کی جن اُن پرتمام ہوئی توان لوگوں نے کہا کہ اسے موسی اینے پروردگار سے دُعا کروک وہ ہمارے لئے اس کائے کی صفت بیان کرسے کہ وہ کانے کہیں إِبِو قَالَ إِنَّكَ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَوْ فَارِضٌ قَ لَوَ بِنُ رُعَوَانٌ بَابِنَ ذَ لِكُ فَا فَعَلُوا سَأَ تُواسُون - بینی بھرموسی نے است پروروگارسے سوال کیا اوران لوکوں سے کہا كرخدا فرما تاسي كر وه كائے نه بلخى موند بهت جوال بلكه ورميانى عرى مواد تاجي إرامور بوسي بواس بها لاف قا نواا ذع كناس بك ما نونها أن لوكور سه كما اے موسی اینے پر وروگارسے سوال کروکہ اُس کا کے کا رنگ بیان کرے کا ل إِنَّكَ يَقَوُلُ إِنَّهَا يَفَرَةٌ صَفَرًا مِ فَإِنَّ فَإِنَّعُ لَنُونَهَا لِسَرُّ النَّاطِرِيْنَ - موسَى لي خداسے سوال کے بعد کہا کہ حق ننا فی فرما ناہے کہ وہ کائے زرو ہوا ورا س ک زردی خانص اور کھری ہو ذکہ کم رفک ہو کہ سفیدی خا ہر ہو اور نہ ایسی زبادہ ر محمین موکه سیابی مانل مو بلکه اس کی خوش رنگی اور حسن دیکھنے وا اول کو خوسش اورمسرور كروسع قَا لُواا دُعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنُ لَّنَا مَاهِيَ إِنَّا لُبَقَرَنَشَا بَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَا مَا لِللهُ كَمُ هُدَّكُ وُنَ أَن وَكُول في كَها كم لي مِوسَى است پروروگارسے وُعاکرو کومن قدراُس کائے کے اوصاف بنائے گئے اُن کے علاوہ اُس کی کھواورصفت بیان کرسے اس لئے کو وہم پرمشنبہ ہوگئی ہے کیونکہ اس صفیت کی بہت سی مگائیں ہیں اب اگر خدانے جایا تو ہم اس ا كائے كوسى ليں مگے جس كے وج كرتے كا حكم أس نے وبائے قال الله كيول

إِنَّهَابَةَرَةً لَّا ذَكُولًا تَبُيْرُا لُوَمُ صَ وَلاَ تَسْفِى الْحَرُثَ مُسَلَّمَتُ

و فائدہ اور خونبہا دینے کے ساتھ ہم قسم می کھائیں تو خونبہا دینے کا کیا نتیجہ۔ موسی نے والله تنام فا مُراك فداك فرانبرواري لي بي جركه وه فرانا سعمل مي لا ما جاست ا ان وكول في كما اسب بينم خدايه جرمان إورائن وكا النام بهت سخت سع مالا كانم في كو كى خيانت نهيب كى سے اور يرفنم مېن گال سے كيونكر ہمارى گردنوں پركسى كا كوئى من نبيس مع - لنذا در كاه خدامي وعاليجيد كه وه مم ير فا بل كو ظا مركر دست تاكرم ستی مواس کوسنرادیجی اور م جرماند اور سنراسے سجات بائیں بھرت مولی نے کہا التى تغالى في النه كاحكم مجدس بيان كردباب إور مجد من تأب نهين ب جِانَت كرون اورأس كي كسى امركا سوال كرون بلكم نم لوگون بر لا دم سے كم أس م برسترنسلیم هم کرب اورا پینے اور لا زم تھیں اوراس پراعتزام پز کریں کیا تم بنبس ويكفت بوكرأس في مم ير دوسندك روز كام كرنا اوراونط كا كرشت كا نا وام كروبات نوم كولازم نبس في كراس كعممين تغير كري بلكه جاست كوا طاعت یں بھنرت نے جا باک اُس عمر کو اُن لوگول پرلازم قرارویں توحق نعالی نے اُن پر حى فرماني كم أك كيسوال كونبول كرليس تاكريس قاتل كوظاً بركرون اورووسرے لوگ بناه ا ور تہمت سے سات بائیں اس کے کواس سوال کی اجا بیت کے منی می اس نف کی روزی کو فراخ کروں گا جو تنہاری امت کے نیک و کول میں سے ہے اور محدوال معدصلوات التدعليهم اجمعين بيرور ووبصحن اورمحدكوا وران كيدعالى كو تنام خلائق پرفضيلت ويدف كامعتقرب بي بتا بول كراس سلسديس ونيايس اس كوعنى كردول تاكرمخد اور أن كي ال اطهار صلوات التدعليهم كي فضيلت ويين يرأس ك ثواب كالمج حصة اوا مو موسى عليه السلام في كما كدير وروكارا مجسداس نے قائل کو بیان فرما ۔ وی آئی کہ بنی اسرائیلسے کہو کہ خدا تم سے قاتل کا پہت اس طرح بتائے گا کہ ایک گائے کو ذرج کرو اور اُس کا گوسٹت مقنول کالاش پر ماروتو میں اُس کو زندہ کردوں گا اگر تم لوگ فرمان خدا کی اطاعت کرتے ہواور بو كچيمين كهنا مول أس كوعمل مين لات موورية عكم أقل كو فبول كرو المندا قول خدا وَإِذْ تَأَلُ مُوسَى لِقُوْرِبَهُ إِنَّ اللَّهُ يَا مُرْكُمُ أَنْ أَنَهُ بَهُوُ الْكَرَةُ الْكُورَةُ المُعَنى يه ہیں۔ کہ موسی کے اُن سے کہا کہ خواتم کو حکم ویتا ہے کہ ایک گائے کو فروع کرو اكراس مقتول ك قاتل كا بهت جاست بواوراس كمكسي صته كومقتول كى لاش رمارو تووه زنده موجائه كا- اورايف فائل كوبنا دس كا- قَالُوا اتَّتَخِدُّ نَاهُ وَالله

سے رائے لی اُس نے سو دینا رکھے بنی امرا بیل نے بچاس منظور کیے اسی طرح وہ لوک جننی قیبت پر راضی ہوننے تنفے اُس کی ماں اُس پر اور اصافہ کرتی جاتی تھی جس أقدر وه اضافه كرتى على وه أس كا نصف منظور كرشا عظ يهال بك كرأس كا نبدت اس مدکو پہنچی کہ اُس کائے کی کھال کوسونے سے بھرویں جانچہ اُسی تیمن پر اُن لوگول فيد أس كائے كو خريد كيا اور ذريح كرك أس ك دم كو پولاك بس سے آدى ابتدا بي مخلوق ہوتے ہی اور قیامت میں جی آدمی کے اجزا اس پر ترکیب یا ئیں گے اسس مقنول كي لاش يرمارا اوركها خداوندا بجاه مخروا ل مخرصلوات الله عليه اس مرده كو زنده اور گریا کر دسے کروہ نتائے کہس سے اُس کرتس کیا بھا تو ہ شخص فرا مجمع و سالم أعظم ببينا اور كبالي بيغير فدا مبرسر جاك ان دوول لاكول ندمبري جازاد بهن کے بارسے میں مجھ پر تصد کیا اور مجھ کو ما روالا اُس کے بعد مجھ کو اس محلہ میں بھینگ دبا الا میرا فونبها بہاں کے دینے والوں سے وصول کریں موسی نے آن دونوں کو دست کیا جب بہلی بارائس گائے کے جزو کومیت پر مارا تو وہ شخص زندہ بر ہوا - بنی اسلز بل نے كما اسے بغير زيدا وہ وعده كيا بمواجوا ب سے ہم سے كيا تفار حل نفال سے موسى بر وحى فرائی کہ میراوعدہ خلاف نہیں ہوتا لیکن جب تک اس کائے کی کھال کوسونے سے نہ بھریں گے اور آس سے مالک کورندویں گے یہ مُروہ زندہ نہ ہوگا۔ یہ سُن کراُن لوگوں انے اینے اموال کوجع کیا حق تعالی نے اس کا مے کی کھال کواور کشا دہ کر دیا بہاں تک راس میں بچاس لا کو دینا رکی مقدار تک سونا بھرگیا۔ اورجب سونے کواس جوان كے ميروكر دیا جيماس كائے كے عضوكوميت پر مارا تو وہ شخص زندہ ہوكيا ۔ اس وقت بنی اسرائبل کے بعض لوگوں نے کہا کہ خدا کے اس مُردہ کو زندہ کرنے اور اُس جان کو اس قدر کال فرا وال سے عنی کرنے سے زیا وہ تعجب خیبز کوئی بات نہیں ہوسکتی۔ مجمر فدان موسكي پروى فرانى كربنى امرائيل سے كهوكر جوسخف نم ميں سے باہے كرمين أمن محور نيامي ماكب ويهنز زندكى عطاكرون اوربهشت مين أس كامقام لمند روں اور ایزات میں بھی اس کو حمر اوران کی ال اطہار کے ساتھ رکھوں تروہ مھی ایسا ہی جل کرسے جیسا کہ اس جوان نے کیا اس نے موسی سے محدومای اوران ک الم ل طابِرُوم ما ما من من عمل احربمبيش أن برصلوات بجيجا كرنا نفا اوراك بزرگوارول كو أجن وانس و ملائكم يرفضيلت وتياسفا اس سبب سے بين سنے اس قدر مال اس کوعطا فرایا تاکہ وُم نبک وگوں کے ساتھ اچھا برتا و کرسے اور اپنے

لا يشيكة فيها موسى في كما فدا قرما ناسه كه وه كاست من قواتن سدها ألى بمو أل موكه زمين بوننه اوريز زراعت من آب ياشي كرسه بلكه ان كامول سيم أس كوعليجده کھا ہوا ورعیبوں سے باک ہوئینی اُس کی خلفت میں کوئی عیب نہ ہواور نہ اس میں اُس كے اصل رنگ كے علاوہ كوئي اور رنگ ہو۔ قَا لُوْ النَّنَ جِنْتَ بِالْحَقِّ وَفَلَ بَعْدُوْ هَا وَمَا كَا دُوُ وَ إِيَفْعَكُوْنَ - أَن يُركُوں نِے كَها اب جا كے گائے كے اوصاف بيان ہوتے جبیها که حن اور سنزا وار نفای آسان نه نفا که وه لوگ اُس گائے کی زباد و قبیت کی وجه سے اُس عمم ک تعبیل کرنے بیکن ان کے لئے فروری تھا اور بچ کر اُن وگول نے موسلی منهم كياكه وه أس بحير ير فادر نهيس بي حسكا وه لوك سوال كرت بي اس لے کا نے درج کرنے پر وہ لوگ جبور ہوئے - اام نے فرایا کہجب اُن لوگوں نے ان صفات کونسنا کہا اسے موسی کہا ہما رسے خدانے ہم کوابری کائے کے وہع کرنے عكم وباسس بحوان صفات كى بموفرال بال مالا تكرموسى في ابتدا مين جب أن س کہا تھا اوروہ اوگ بلا چول وچرا کسی گائے کو وج کر دیتے قووہ کا فی تھا۔اوران کے سوال کے بعد فرورت منہیں سی کہ موسی فداسے گائے کی کیفیت کے باسے میں سوال كرنے بلكه جاہئے مفاكداك كے جواب ميں فرما دينے كرجس كائے كرجى ذيح كوكا في ب عزص جب اس صفت کی کائے پرمعا مد مظہرا تو اُن وگوں نے اُس کی ناش کی کہیں ن ملى مرابك جان كے باس جوبنى امرائيل ہى سے تفا اور جس كو فدانے تواب بن محدٌ و علي اور أن كي وريت بي سع اما مول كو وكما يا تما ان بزر كوا رول في اس سے نروایا تھا کہ ج مکہ تو ہم کودوست رکھتا سے اور دوسروں برفونبیلت دہاہے للذامم باست بس كريتري بزابس سے مجر تحركو أنيا بي مي عطا كري للذا بي بنرسے یاس اوگ کا کے خربیات کے لئے ایس اوا و بغیرا بنی مال کے مشورہ کے فروضت مذكرنا اكر توابسا كرسے كا أو فدا تيرى ال كوچند امور الهام فرائع كا ہو منه كا المست بدي و أس مله كما دو ويناريكن كم وايش كا بهي ال كوا فيناد ر پر فروخت کرو۔ اس نے بنی اسرائیل سے اکرکہا کہ میری ال میار فنیت کہتی ہے اُن لوگوں نے دو دینا رمنظور کئے اُس نے بھراپنی ماں

🛚 ال آس مائے كى قيمت ميں وہے ديا . لبذا و عائيجے كر خدا ہمارى روزى كو فراخ كرسے مرسی نے کہا افسوس سے تم برتہارے ول کی آنگیبی کس قدرا ندحی ہیں۔ شاید تم انے اس جوان اور اس زندہ ہونے والے مقنول کی دعا بئر نہیں سنیں اورنہیں دیما کر کمیا تا نکرہ اُن کوماصل ہوا تم میں اُسی طرح وَعَاكر واور اُن بزر تواروں كے اوّار تقدم سے توسل ماصل کرو۔ خدا تہارے فاقہ اور استیاج کو بند کردسے گا اور تہاری روزی کوفراغ کروسے گا۔ تواکن نوگوں نے کہا خدا وندا ہم ہوک مجھ سے انتیا کرنے ہیں اور برس تفلل وكرم برجروسه ركفت بي البذائجي محروماي و فاطمه وضن وحسين والرطابرن بمارے فقر واحتیاج کو زائل کروسے۔ اس وقت حق تمالی نے موسی پر وی فرا فی کران سے کہیں کہ فلاں خوابہ میں جائیں اور فلاں مفام کو تھودیں اُس جگہ ایک کروڑ دینار مدون ہیں اُس کو سے بیس اورجن بن انتخاص سے گائے کی فیرت وصول کی مئی ہے اُن کو واپس وسے دہی اور با تی است درمیان تفسیم کرایس اکد ان کے ال میں اور اضاف ہوجائے اس برا میں کہ ارواح مقدسة محدد والم محد سع متوسل بوسك اورتمام مخلوق برأن ك فضل و ا كرامت ك زيادتى كا عنقا وكياسى قصد ير قول خدا . وَإِذْ نَسَكُتُهُ نَفْسًا فَاذْرَا تُسَفَّ إِنْهُا ﴿ كَا اشَارِهِ مِنْ بِينِي أَس وَفَتْ كُو بِإِوكُرُو لِي بِي اصرائبل جب كُمِّ فِي ايك شففي كوقتل كيا اور فالل ك بارس من اخلاف كيا اور فركس سے سراكيا سف الزام فتل سے اپنے کوبری اور و ورسے کو مزم واردیا۔ والله مُعَرِّحٌ مَّالُدُ اَعْدَالُهُ مُعَرِّحٌ مَّالُدُ اَعْدَالُهُ وَ لَ اور تدا عبال اور نظام ركرني والاسع بعركم تم موسى ك كذب كالاده سع بوشيره ر صفی اس کمان بر کرم کھ تم نے موسی سے اس مُردہ کے زندہ کرنے کا موال الياسي فيدا أس كوقبول ذكرب كالد فَقُلْنَا اخْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ﴿ وَمِم نِهِ كَهَاكُ أَسَسَ ہی ملاقات میت سے مردول کو دنیا و انزت میں زندہ کر ناسے بعبی ہو آب مروا ب زن سے ملتا ہے اس سے خداج عورتوں کے رحم میں مرتا ہے زندہ کرتا ہے اور ہ خرت میں بحرمسجورسے جو اسمان اول کے نزویک ہے اس کا با نی مروی منی کے اندرہ سے بہلی مرتبر صور محصور کنے کے بعد جبکہ تمام زندہ ہستیاں مرحانين كى مجرخدا أن برسيده اورخاك شده حبول برأسي بانى كى بارش كرسي كاتو تام ہمام تبار موں گے . اور دوسری بارصور مجھو بکتے ہی زندہ ہو جا کیس کے ،

ووسنوں برمبر بانی کرسے اور اپنے وہمنوں کو دلیل کرسے پھرائس جوان نے موسی سے کہا الع بينمبر خدام ان اموال في حفاظت كبوتكر كرون اور يكيد وسمنول في عداوت اور ماسدول کے حمد سے محفوظ رمول فرا اگر اس مال پر درست اعتقادیے محد وآل محديد وروو بره جيساكم بيل بطهاكرتا تفاتو غدااس الى مفاظت ريكا الركوني جور، ظالم با حاسد ترسيسانفريدي كا الاده كرسك كافدا است احمان وكرمس اس كے صرر كو تھے سے دفع كر بكار أس وقت اس جوان في بوزندہ ہوا تنا يدكفتكوشي لا كها خدا وندابس مجميس بحق محد وآل محد اور أن ك انوا دمقدمدسي منوسل بوكر عمر سے سوال کرنا ہوں کہ مجھ کو ونیا میں باتی رکھ ناکرمیں استے جا کی لاک سے بہرہ مندہوں ا ورمبرے وشنوں ا ورحاسدوں و دلیل کر اور جھ کو اس کے سبب سے کثیرتی ال دوری فرما خدا کے اسی وفت موسی پر وجی فرمانی کہ اس بوان کو اُن کے انوار مقدسہ کے توسل ی برکت سے میں نے ایک سو جیس سال عمر عطا فرمانی کہ وہ اس مدّت میں صحیح و سائم رہے گا اور اس کے فوتی میں کمزوری مذہوگی اور اپنی زوج سے بہرسندہوگا. جب بر مدت ختم موجائے گی دونوں کو ایک دوسرے کے سامند و نیاسے اُٹھاؤنگا اور ا پنی بہشت میں جگہ دوں گاجہاں وہ دونوں منمات سے فیق یاب ہوں سے اسے موسی اگروه فاتل برسخت بمى مجدسے اسى طرح سوال كرتے جديدا كر اس جوال نے كيا اوراك برركوارول ك الوار مقدسه سي معنى اعتقاد ك سائق متوسل موت تويقينا من أن كوحبدس محفوظ ركفتا اورج كهدأن كوعطا فرايا مما أس بحرقانع ركمتا اور اگراس فعل کے بعد بھی نوبر کر پلتے اور اُن انوار مقدسے متوسل ہوجاتے كرسب أن كو رسوانه كرول تو يقبنًا بن أن كو رسوانه كرنا اور نه قاتل كهية دكاف میں بنی اسرائیل کی خاطر کرنا اور اگر رسوائی کے بعد توب کر لیسے اوراک انوار باک و پاکینروسے توسل کرتے تو میں آن کے اس فعل کو وگوں کے دلوں سے فرا موث ر دبتا اور مقتول کے وار نوں کے دل میں قوال دیتا کہ وہ قصاص سے اس کو معات رکھیں۔ لیکن ان بزرگوارول کی مجت و ولایت اور اُن کی افضلیت کے ساتقاً أن سے توسل كر ناجى كوچا بنا بول اپنى رجمت سے عطا كرنا بول اورجى اسے بہتا ہوں اپنی عدائت سے اس محاعال کی بدی کے مبدب سے روک وبتا ہول اور میں غالب اور حکیم خدا ہول - بھر بنی اسرائیل کے اس قبیل نے وسی سے فراوی که هم نع بوج فرا بزرداری ایست تنگ پریشانی می نمبتلا کردیا ا ورا پناسب قلیل وکثیر

جے مؤسے اور رو رو کے اس مقنول کے بارہ میں فریا دکی نو موسی نے فرایا کرندائم کو ایک گائے واج کرنے کا حکم ویتا ہے۔ بنی اسرائیل نے تبحت کیا اور کہا کہائم ہم سے مزان کرنے ہو ہم تو اپنے کھند کو منہارے باس لائے ہیں اور اس کے فائل کا یت وریا فت کرنے میں اور تم کتے ہو کہ مکت و ع کرو موسی نے کہا میں غدای بنا ا بابتنا بول اس سے كرمابل بول يا تمس ندان كروں - أن وكول في محاكم بمم مع موسلی کی نشان میں مستاخی اورب اوبی ہوئی توعرض کی کہ وُ عالیجئے کوفدا بان فرائے د وه كيسى كائے مح موسلي في كيا كرخدا فرانا سے كد وہ بذ فارض بون كر- فارض وہ ب جروا کا بھی ہواورما طرزمونی مواور بکر دوسے جو بوٹا نہ کھا کے بوئے ہو-أن وكون ف كما كر دُعا كروك فعدا أس كا رنگ بان فرائد . كما خدا فرا تاسي كه وه ایسی کاف ہو کو زروا ور مربت زرد ہوجو دیسے واکوں کو اطبی معلوم ہوا در لوگ اس کے دیکھنے سے نوش ہوں بھر اس وگوں نے کہا کہ دُماک و کہ تنہارا بروردگارمان فرائے کا اُس کا مصیر اور کہا صفت ہو کہا خدا فرا ناسے کہ وُہ اِبس کا سے ہوکہ جس سے بل جوسے کا کام مذابا گیا ہواور مذائس سے آب کشی کوائی گئی ہو۔ سوائے زرد رنگ کے اس میں کوئی اور رنگ کے تقطے اور وصید نہ ہول اُن اوگول نے بها اب ما کے طبیک علیک بان کیا۔ ایس کائے فلال مشحف کے اس سے اُس انے اپنے اوا کے کو اُس کی نیکی کے عوض دسے دی ہے۔ وہ وگ اُس اوا کے کے یاس گائے ٹوبدنے گئے اُس نے کہا کہ اُس کی کھال کو سونے سے بھردو۔ بیش کر وہ واک موسی کے یاس آ کے اور کہا وہ اس قدر قبیت طلب کرتا ہے فرطایا نم واسے خريد في الماره نهي يقينًا وبي كاك وزع بونى جاست أسى فيمت يرخريدو عُرِقْ أَس كُو أَن وَكُول فَيْ تُورِيد كِيا أور وَرج كِيا أوركها السينبيب خِدا اب كيا تريب نی تمالی نے وی کی کہ اسع موسی اُن سے کہو کہ اُس کا نے کے گوشت کا ایک مرکر اسے کرائس کیشت پر ماریں اور اس سے پوچییں کہ اُسے کس نے قتل کیا ہے اُن وگوں نے اُس کا نے کی وم سے کراس پر مارا اوراس سے پوچھا کہ مجھ کو کس نے قتل کیا۔ اُس نے کہا فلال بیسر فلال نے بین چھا کے اُس لاکے نے جو اُس

کے وق ہور ویور کا ہے۔ مدیث میح میں حضرت امام رضا علیہ الت ام سے منطقول ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اچنے ایک عزیز کو قتل کمیا اور اُس کو بنی اسرائیل کے بہترین اسباط دَبُرِ بِكُمْ اَيَاتِهِ اورَمْ كُومَام نَشَا بَيَال اورَعلامتِيں وكھا آہے ہو اُس كى يكتا ئى اور موسلى كى بېنجىدى اور تمام مخلوق برجمدُ وعلى اوران كى اللّٰ كى فضيلت برولالت كر ئى اور موسلى كى بېنجىدى اور تمام مخلوق برخمدُ و فلا مورى كو و فعا جس سے عجیب علامتیں خلاہم بوتى بی اینی مخلوق كو حكم نہیں ویتا گراس جینہ كا حس میں اُن كى بہترى بوتى ہے اور مئى اور اُن كى بہترى بوتى بدہ نہیں كيا گراس سے كا كہ وہ تمام صاحبان مار من كا مرائ بي و برگر: بدہ نہیں كيا گراس سے كدوہ تمام صاحبان عقل سے افعال و بر تربین م

علی بن ایرا میم نے بسندس حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ بنی اسلیکے ایب ما لم اور نبک خص نے بنی اسرائیل کی ایب عورت کی خوا منشکاری کی آس کے قبول كربيا أس عورت كاايب جها ناويها في برا فاسق اور بدكار تفا أس في جي خواسندگاری کی مفتی اور اُس عورت نے منظور نہیں کیا تفا للذا اُس نے اُس مرویر حدري اوراس كي الكبيب ربام بزاس كو قتل كر فوالا اور أس كو أعفا كر حصرت موسی کے باس لا با اور کہا کہ یہ میرا چیا زاد مجائی سے اور مار والا گیاہے موسی نے بوج ایس نے ادا ہے اس نے کہا میں نہیں جا نتا۔ بنی اسرائبل میں تمثل کا مرببت سخت نفا غرض بنی اسرائیل جمع برکے اور کہا اسے بینمبرفدا اس بادے میں ہب کی کہا رائے ہے۔ ابنی میں سے ایک تف اور تفاجس کے باس ایک گائے عنی اُس کا ایک نہایت نیک اور فرا نبروار لاکا عنا اُس کے پاس کوئی چیزمی جس کے ٹرید نے کے لئے لوگ اسے جہاں وہ جیز رکھی ہو ٹی متی اسس مقام کی منبی اس کے باب کے سرکے نیچے مننی اور وہ سور ہا تھا لڑ کے نے حق بدری رعایت سے نہ جا اک اس کو خواب سے بیدار کرے اس لئے اُس نے خریداروں کو جواب دے دیا جب اُس کا باب بیدار ہوا اوا کے سے دریافت کیا کہ اینے متاع کو تونے کیا کیا ۔ اُس نے کہا جہال رکھا تھا موج دہسے ہیں نے اُس کو اس کھے فروخت نہیں كياكراس من م كم ملى أب كي مراف رحى براى منى ا ورمي اجها نبيس معلوم بُواكر اب كو بيدار كرول ما ب في المراكم أس نفع ك عوص ميں جو مال مذ فروخت بول ف والبب سع مخدست مناك موابس في اس كاست كرين بغشا- خدا كوجي اسكا یہ معل ببندا یا ہو اُس نے اپنے یا ب کے ساتھ کیا بعنی یا ب کے سن کی رعایت ملحوظ رکھی۔ اس کے عمل کی برزا ہیں خداتے بنی اسرائیل کو عکم دیا کہ اس کائے کواس سے فرید کر فری کریں عرض جب بنی اسرائیل بھنوت موسی کے یاس

فارس اور دربا کے روم ہیں - اور بیف نے کہا ہے کہ دو در بائے علم سے مرادہے کا فاہری دربائے علم سے مرادہے کا فاہری دربائے علم موسی اور باطنی دربائے علم صفر سننے ۔

على بن ايراً بهم نعب روايت كى بعد كه جب حن أنعا كى نيد موسى سعد كلام كها اور الواح أن ير نازل فرمائي يبن مي بهت سعطوم سفع موسى بني اسرائيل كى ا ملانب والس بوائم اورخبروی كرخداف أن بر زربت نازل كى سے اور أن سے کلام کیا ہے اُس وقبت اُن کے دل میں گذرا کہ خداتے مجہ سے وا یا زائسی کونان ہیں فرایا ۔ او خدانے جبر بیل کو موسی کے بارسے میں جبر کی کہ تن ویک سے کہ موسی کا بہ عزور اس کوہلاک کروسے لہذا اس سے کہوکہ ایک بخفرے قریب وو درباؤں کے اجتماع کی جگر پر ایج شخص تم سے زیا وہ صاحب علم سبے اس سے مار ملانات وا ورمچه علم ما صل کرو . جبرتیل نازل برُوسیے ا ور وجی الہّی کوموسیٰ کک بہنیایا۔ مرسی است ول بی مشرمنده بوسے استھے کہ علمی ہوئی اور فا نف ہوسے اور اینے وصی یوشع سے کہا کر فدانے مجد کو علم دباہے کہ ایک شخص کے باس ما دُل ج وو وربا وس مصطن کی ملک پر رستا ہے اور علم سکھوں ۔ لہذا بوشع نے ابب عم میلی نمک الودہ ساتھ میں رکھ کی اور دونوں صاحبان روانہ ہوئے جدب س مقام پر پہنچے تھنے کو دیکھا کر بہت سورسے ہیں۔ مفرت موسی نے اس کو نہیں يهيانا - يُوسُّع سنة مجملي تكالى اوريانى مين وهو كرينظريد ركد دى مجبلي زنده بوكر بان مے اندر جلی گئی کیونکہ وہ آب جبات مقا ، بھروہاں سے روانہ ہوستے اورجب تھا۔ ابك مكد بيهط توموسكاف يوشع سے كها كولاؤ ناشته كرب اس سفرے بهن پریشان بوسکے میں۔ اس وقت بوشع سنے موسی سے مجیلی کا فقتہ بیان کیا کہ وہ زندہ ہو کر یا نی میں جلی گئی - موسی نے کہا کہ جس شخص کی الاش میں ہم لوگ سے وہ وہیں تھا البحر بتفريك بإس ليثا بهوا تفاء للذا أسى راه سے والبس موٹ يجب اس مقام بر و الميا كرخد مازيس مشاول من و و بيط كه . جب خدر نماز س

فارغ بهوستے تو اُن برسلام كيا اور بعض روا يتول بس ندكور سے كہ حق توالى

کے راستہ میں قوال ویا بھرموسی کے پاس اکرائس کے تون کا وعوی کیا ۔ بنی اسرائیل نے كما ك موسى مم برظا بركرو كركس في اس كوفل كياسيد موسى في كما ايك كائيلارً بنی امرایل کوئی نمائے ہے اسے وہی کافی تھی۔ لیکن جبت اور کرار کرنے گئے بعنی سوال کرنا نشروع کیا خدا آن پرسختی کرنا گیا یہاں مک کدورہ کا کے طے بمر کی جو بنی اسرائیل کے ایک جمان کے باس بھی جس کواس نے اس شرط پر فروخت کرنا منظور کیا کہ کائے کی کھال کوسونے سے مجروی جبوراً اُن لوگوں نے اُسی قبیت برخریدا اور ذری کیا بھر موسلی کے مکم سے اس کائے ی دم کواس میت پر ماراتووہ تخف زندہ ہوگیا اور کہا یا رسول الندمیرے بسیرعم نے مجے قتل کیا ہے ان لوگوں نے قتل نہیں کیا بین پر بیر دعوی کر ناسے - ایک شخص نے موسلی سے کہا کہ اسس كالف ك منعلق ابك والتعميد إوجها كيا كها وه جوال جواس كاست كا مالک تھا اسفے باب کا بہت فرما نبردارہے ایک روز اس نے کوئی چنر نویدی اورا باکاس کی تبت اوا کرسے اس نے دیکھاکہ اُس کا باب سورا ہے اور تنجال اُس کے مرکے یہے ہیں۔ اُس کو اچھا منبی معلوم مواکد اینے باب کونواب سے بیدار کرسے اس سبب سے اس جیزے نف کو ترک کر دیا اور اس کووائیں کرویا جب اس کا باب ببدار ہوا اور اس نے یہ مال اس سے بان کیا۔ باپ نے ہا بہت اچھ کیا میں نے اس کائے کو تھے بخشا اُس نفع کے عومن میں جو سخھ سے ضائع بموار مفرت موسی نے کہا کہ عور کروکہ باب ماب کے سا سفریکی کرنا انسان نس مرتب برينجا وبتا سعداس بارسيم ببت سي مديثي واروبوني مي يويك اُن كا مرر تذكره طوالت كا باعث ب اس ك مين فاسى قدر وكريماكتفاك-فسل تهم الموسمي اورخفتر كي ملاقات اورصنرت خضر كي تما م حالات -عَنْ نَمَا لَا سُفَ قُرْآن مِي قُرِطا المعد وَإِذْ قَالَ مُؤْسَى لِلْمُسُدُ لِأَا بُوْمَ عَتَى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَكْمُورَيْنِ أَوْ أَمْضِي مُعَقَبًا ﴿ أَيت ١٠ تَا ١٨ سورة كَهِفَ طَالِكًا ﴾ ليني اس وقت کو با دکر وجبکہ موسی نے ابیت ایک بوان بینی ابیت ہمیشہ کے مدوگا رمصاحب سے کہا کہ میں اینا سفر زک رن کروں گا جب یک کہ دو دریا وال کے ملنے کی

مِكُرِيكَ مِن بَهِينَ مِا وُلَ جِلْنَ سِي إِزِيزَ آوُلُ كَا بِهِتْ مَرْتُ بِكَ عِلْمَارِمِونِكُما إِ

ا جس كوليف ف المن اور بيف ف سنرسال بيان كياب - قول اوّل جا ب

ا ام محد با قرئے منقول ہے . واضح موکہ اس آیت بیس موٹی سے مراد موٹی بن قران

ين چير که مېيده به مداب نو

کے داستہ میں وال ویا بھرموسی کے باس اکراس کے فون کا دعوی کیا۔ بنی امرائیل نے لها الد موسى بهم برظا بركرو كرس في اس كوقتل كياب، موسى في كما ايك كائي لاؤر بنی اسرایل کوئی نما مفرے استے وہی کانی تھی۔ لیکن جت اور کرار کرنے لگے بینی سوال کرنا نشروع کیا خدا آئی پرسختی کرتا گیا یہاں یک کدورہ گا کے طے ہم کی ہو بنی اسرائیل کے ایک جان کے پاس می جس کواس نے اس شرط پر فروخت کرنا منظور کیا کہ گاست کی کھا ل کوسو نے سے محروب جبوراً اُن دور کے اس انہات فريدا اور وي مي جمر موسى كه مكم سے أس كائے كى دم كوأس ميت پر الاقوه تخف زنده بوكيا اوركها بارسول التدميرك بسرعم في محمد فنل كياسهان وكو ل نے قتل نہیں کیا بن پر بیر وعوی کرنا ہے۔ ایک شخص نے موصلی سے کہا کہ اسس كاك كام معلق ابك وافعد المحمد إوجهاكيا كها وه بوان جواس كاك كا مالک عظا اسنے باب کا بہت فرما بنروازہے ایک روز اس نے کوئ چنرخریدی اورا اکراس کا بست اوا کرسے اس نے دیکماکر اس کا باپ مورواہے اور بجال اُس کے مسرکے بینچ بین اُس کو اجھا نہیں معلوم ہوائر اسف باب کوٹواب اسے بیدار کرے۔ اس سیب سے اُس چیز کے نف کو ترک کر دیا اور اُس کووانی کرویا جب اس کا باب بیدار ہوا اور اس فیے یہ مال اس سے بیان کیا۔ باب نے كما بهت الها كما مين في ال كائه كو تجه بخشا أس نفع كے عومل مين بو بخد سے ضائع بموار مفرت موسلی نے کہا کہ عور کروکہ باب ماں کے ساتھ بیکی کرنا انسان وكس مرتب برينجا وبتابعة اس بارسيم ببت سى مديني وارد بو في مب يجويكم سل المم الموسى اورخفترى ملاقات اورصنرت خصراك تمام مالات. اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِن فِي اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا مُؤْسَلُ المُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ المسلم ال مر مك من الله ما ول جلنے سے بازرہ و ك كا يا بهت مدت مك جلمارمونكا بعض في المرتبي الورتبين في سنتر سال بيان كياب، قول اولى جناب محد با قرسع منفول سع واضح بوكم اس آيت مين موني سعم ادموني بن عمران

The season

! ب بتر*ھوا ں حضر*ت موسی کیے مالار کہا بھینا آپ کواس کی طاقت و قوت تہیں ہے کہ آپ مبرسے ساتھ رہ کران امور ومرزن كين وم مس مثا بدوكري. وكيف تصرف ما لمد تعي طرب خسار أوران كيونكرأس امرير صبر كرسكت بين جوبظا هر بُرًا بهوا ورباطن مين ٣ ب كاعلم أَنْ فَي مَعْيَقَت مِكْمِينَ بِهِنْ إِسِ قَالَ سَنِجُدُ فِي الشَّاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَ لَوَاعْضِي اللَّكَ أَمْدًا - موسليَّ في كما انشاء التُداّب مجد كومبركرف والايا بيس كه اورس أب كالسى المريس أ فرانى نهي كرول كا- فال فاي اتَّبَعَ تَبَى فلا نسَسُ لَذِي عَنْ شَيْعً المَنْ الْعَلِيدَ مَنْ لَكُ مِنْكُ وْكُوار خضرف كها الرميري سائف التي بونو مجف سے مسی بارسے میں سوال مذکر نا جب ایک بیں خود تم سے بیان مذکر دوں أَفَا نُعْلَلُقًا نَعَتَّى إِذَا سَ كِبَا فِي السَّيْفِينَا خِيرَ ظَهَا لا عُرْصُ مُوسِيٌّ وَخَصْرٌ روايذ مؤسف بہاں مک کستن میں سوار موسف اور خصر سف میں سوراغ کر دیا إِنَالُ أَخَرَ ثُنَّهَا لِتُغْيِرِ قَ آهُلَهَا ، لَقَلْ حِنْتُ شَيْئًا إِمْرًا - مُوسِي فِي كَما كيب المشى من اب في اس ملي سوران كرويا كريشي والعاعزن او مائيس يقينًا يرببت سخت فعل كميا - قَالَ السَمُ اقُلْ إِنَّكَ لَنْ نَسُتَ وَلِيْعَ مَيْعِي صَابِرًا خَصْرًا نے کہا کیا ہیں نیے تم سے بہلے ہی نہیں کہدویا تفاکہ نم طافت نہیں رکھتے ہو كه بَيْرِك مِنا مُقْرَده كُرَطْبِر كُرْشَكُو قَالَ لَا تَشُؤًا خِنْ فِي بِلِمَا نَسِيبُكُ ۚ وَلاَ تُسُلُ المعقیی مِنْ اَمْدِی عُسُدًا - موسی سنے کہا ہو کھ میں مجول کیا اُس بارو بیں مج سے موافد و ند یکھئے یا بہلی بار جو مجہ سے سرزو ہرکیا اُسے رفت نر یہے اورمبرس معامه كومج بير وسوار مربيع - فانطلقاكتى إذا ليتيا غلامًا فَقَتَلَ عُ بمركشتى سے أنزف كے بعد ايك رواكے كو ديجها اور فضر انے اس كوفنل كرديا -قَالَ ٱ تَتَكُنُتَ نَعْسًا لَرِكِيَّ هُمُ يُولِغَنْسٍ \* لَقَانٌ جِنْتُ شَايُنًا تُكُوًّا مُوسَى لَنِ كها آيات بسن ايك معموم كو ماروا لا بغيراس كي كوأس في كسي كا خون كبا يم بينينًا أنب سن بي مُماكمام كيار قال اكف اقل للف إنك كن تستطيع معيى حُنْدُا فَضْرُ الله مُهاكِيا مِن بَهْين كهرجيكا مول كرتم كومبرس ساعذره كرهبري طانت المين الوسكتى - قَالَ إِنْ سَنِكُتُكُ عِنْ أَنْ أَيْ الْمُعَدَّ مَا فَلَوْ تُصَاحِبُنِي قَرْهُ بَلَعْتُ مِنْ الله في عُنْ ما موني سفولها الراب اس كه بعد آب سهر سير كاسوال رول إلا أب مجه ا بين سائق مذ ركفت كا بقينًا مبرى ما نب سي إب عذرى مدكو بهني المي يعنى اكرتين مرتب ك بعد مخالفت كرون تواب محص عليمه كرو يحبه كا

نے موسی کو وجی کی کرجس جگر مجیلی خائب ہومائے سمجھنا کہ خضر وہیں ملیں کے بولی ا انے بوشع سے فرایا کرجب مجلی فائب ہوجائے مجے مطلع کرنا۔ فَلَدَا بَلَفَا مَجْدَعَ بنينهما . أوجب موسى اوران ك سامني دو ورباؤل كم محل اجتماع بر ويمني نسياحُوْ تَهُمَا تُوايِني مِهلى مِمول كَ يا يجورُ وي - موسى في مجلى ا مَالُ نَهِينَ بُوجِهِ لِيكِن يُوشِعُ فِي يَتَايِا فَا تُتَخِذَ سَبِينِكُ فِي الْبَحْوِسَرَبًا لِي مَجْلِي نے وریا ی را ہ افتیاری اور یا نی بیں جلی حمی ۔ بیض لوگوں نے مہاہے کہ موسی سو گئے سے اور اُن حفزت کے اعما زسے مجملی زندہ ہوکر یانی میں جلی کئی بعن نے بیان کیا ہے کہ یو تشعر نے وضو کیا اور ان کے وضو کا با نی تھیا کی کہنچا وروه زنده موسمى اور كووكر يا في مين على تنى فكتَّا جَاوَزًا قَالَ لِنَسْبُ أَيْتُ الْ غَدَا وَ نَاللَّقَالُ لِعَيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰ لَا انصَابًا - جب وه وك مح البحري سع كذريك موسی نے ابیت ہمراہی سے کہا کہ ہمارے لئے ہادا اٹن ال و یقیدا اس سفریں ہم کو بهت زمت ويريش لي بولى- قَالَ أَرَمَ يُتَ إِذَا وَيُنا ٓ إِلَى الصَّخَرَةِ فَإِنَّ نَسِيبُكُ الْحُوْتَ وَمَا ٓ نُسْنَانِينِهُ إِلاَّ الشَّيْطِقُ اَنْ اَذْكُرَةُ وَاتَّخَذَ سَبِيبُ لَمُ فِي الْبَهُرِ عَجَبًا . يوش من المام بالم بي في ويجما بص وقت مم وك أس يتفرك باس مقيم بمرك كيا موا- من ومجلى كا قصد آب سے كهذا عبول كيا - بامي سف لاك كرديا اور نهي كها اور فراموشي با أس كے نزك كا باعث شيطان تھے سوا و في سبب بهوا - وه مجيلي زيده بوكر عجيب طرح ورباس جلي كمي قال ذلك منا كُتُ بُنْغ - موسی سنے کہا وہی جگد او منی جس کی تااش میں ہم سنے . اور وہی ہمارا مقدود بع ص كوتم بيان كرت بو - فَانْ تَدَاعَنَ الْأَرْهِمَا قَصَصَا اللهذا إسى الوس البين قدم كما نشان ويكف موسك والبس بوستي من وسي آمي عظ ، فوجك عبد الله مِنْ عِبَادِ كُالْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَنْدِينَا وَعَلَّمْنَا وَمِنْ لَكُ تَا عِلْمًا وَإِل أَن اول سنے میرسے ایک بندہ کو با یا جس کی بھرنے اپنی بارگاہ سے رحمت عطاکی ضی لینی اُس کو اپنی جا منب سے وحی اور پینمبری اور چند علوم کی تعلیم دی تقی - قال كَ مُوْسَى هَلْ ٱلْتَيْعُكَ عَلَى آنُ تُعَلِّمَتِن مِنْا عُلِمْتُ مُ شُدًا - مُوسَى فَعَاس اسے کہا دیا آپ کی اجازت ہے ) کر میں آپ کے ساتھ اس شرط سے رموں ا كراب مجے أس علم سے س كو فدانے اب كو تقليم كيا ہے كھ سكھا دي وريي إصلاح وبهترى كاللبب مور قالَ إِنَّكَ كَنْ نَسُتَطِيْعَ سَعَى صَنْبُرًا خَفْرِيْكِ

اس بارسے میں نزاع کی کہ وہ عالم جس کے باش موسلی گئے سے زیادہ جا لینے والاستا با موسى را وركبابه حائز بيدا كرموسى يركوني ججت اور امام موحالا كمفلون یر وہ نود عجت نمدا سفے ۔ آخر کا راس بارسے میں حضرت امام رضا علیہ استام ک فدمت من عربينه لكها اوربيمسله المخضرت سے دربا فت كيا مصرت نے جواب میں اکھا کہ جب موسلی اُس عالم کی تلاش میں گئے اور اُس کو وربا کے ایک جزیرہ میں إيا يا جرميمي ببيضنا تفا اورمجي ببينا ورمجي يميد كرنا تفا موسلي في أس كوسلام كيا اس ف سلام کو ایک عجیب مغل سجیا اس وجه سے که وہ اس زمین بین تفاجها ل سلام کا وجو و ہی نہ منا ۔ اس سے بو جہاتم کون ہو کہا موسلی بن عمران اس نے کہا کیا تم ہی وہ موسی بن عران ہوجس سے خدانے کا مرکباہے فرمایا کال عالم نے بد جہا مرسلی ہ ہے کی کہا ماجت ہے موئی نے کہا اس منے آبا ہوں کہ آب جھے اُس علم میں سے جم خدانے آب کو تعبلیم کیا سے کچے سکھا و بیجے عالم نے کہا خدانے مھے اُس امر بر موکل فرايا بصيف كي طافت أب نهي ركفت اورص المربية ب كرموكل كباست بساس ك طاقت بنیں رکھنا مجھ عالم نے اُن بلاوُل کا ذکر کیا جو آل می بر نازل بولے وال تیں تو دونوں بزرگوارمبیت روئے بھر اس نے موسی سے آک ممکزی بزرگ اورففائل کا اس قدر وکرکی ٹم موسلی باربار کہتے تھے کہ کاش میں اُن کی آ ل سے ہوآ پھر

ا مولف فراتے ہیں کہ ہر آبات کا ترجہ مفسرین کی تفسیر کے موافق تھا۔ اب ال بیت ک تفسیر کے اما ویٹ کے خمن میں معلوم ہول گ -

اور آيس معدور مول كم فَانْطَلْقَاحَتَى إِذَا أَتَكَا اَهُلَ قَرْيَةِ فِ اسْتَطْعَهَا اَهُلَهَا فَا بَوْاأَنُ يُنْفِيقُوهُمُا فَوَجَنَ إِنْهُاجِدَا رَّايُّرِينُهُ أَنَّ يُنْقَضَّ فَا قَامَهُ مِي رواند ہوئے اور ایک قریب میں پہنچے بیان کرتے ہیں کہ وہ قریب انطاکیہ نظایا ابلة بصره يا الم بروال ارمينية عرض وبال كه وكول سع كما نا طلب كيا أن وكول نے کھانا ویسے سے انکار کیا۔ اُس قریب میں ایک دیوار نظر ہ ٹی جو بوسیدہ معرظي محتى اور ترا ما متى مفي تخفيراس دبوا ركو درست كرف يك با ابك عمماأس سے سکا رہا یا ماعق اُس دیوار پر بھیرا اور وہ باعیاز درست ہوگئی قال کوشنگ لَتُنْخُذُ تَ عَلَيْنِهِ أَجُرًا - مُوسِيُ فِي كُما كائل الرويوار بناف كي أبرت إلى ويوا سے جا بنتے تو لیے سکتے مضاجس کے درست کرنے میں ہم کوشام ہوگئی یا یہ کی اشارة كما كم ميكار كام كي جس كى كوئى أبرت نهين - قال هذه افتراق بنين وبيناك سَا نَتَنُكُ بِتَا وِيُلِ مَا لَكُ نَسْتَطِعُ عَلَيْهِ صَبُرًا خَصْرَفَ كَهِا اب ميري اورمنها ي فران کا وفت ہے جو کھرتم نے دیکھا اور اُن برمبر مذکر سکے اُن کی اوبل سے إبس أب ثم كوا كُلُ ه كرن بهول- أمَّا السَّفِينَاةُ فَكَا نَتُ لِمَسَاكِينَ يَفْمَ أُونَ فِي ا لْبَحْرِ فَاكُ ذُبُّ أَنْ آعِيْبَهَا وَكَانَ وَمَآءَهُ مُ مَلِكُ بَاخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا -سُنو! وه کشی چندمساکین و محتاج اوگ کی متی جو دربا میں کا م کرتے میں۔ میں نے جا الک اس میں عیب بیدا کرووں کیونکہ ان کے سامنے یا بیلے ایک باوشاہ مقاجو ورست كشن كوعضب كرايتا عفاس في اس لي أس مي عيب بب كروبا "اكروه عفيب مذكرسه- وَأَمَّا الْعُكُومُ فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنَانِي فَعَيْشِيْنَا اَنْ يَنْ وَهِ مَا مُعْفَياً نَاقَدُكُ فَدًا اوراس لاك ركوبوس في ماروالا أو أس) ك ال باب مومن من من من وخوف مفاكه وه المركا أن كالغروم ركشي سعاذيت يهنجا سنة كما يا خود أن كو معركش وكا فربنا دسي كا - فَا رَدُ ذَا انْ يَدْتِي لَدَهُمَا رَبُهُمُنا خَيْرًامِنْهُ مَكُولًا قُرَبَ مُ خَمًّا - مِن فَعِيالِ مُأْس فِرْندك عومن اُن کا برور دگار اُس سے بہت زبارہ نبک فرزندعطا فرائے ہو برى بانول اور كنا بول سے إك مواور مال باب برمهر بانى اور وم كے مب سے اُل كو زيا وہ محبوب مور و امتاالج مار فيكان لغ كُد مين يَرِيمُكين فِي الْمُدِينَ يُنْفَةِ وَكَانَ تَحْتُكُ كُنْ لِلْهُمَا - اورأس وبوارك بارسے میں بہسے کو اس شعریں دویتیم ہیں اوراس دیوار کے نبھے اُن کے لئے

س نے جناب رسول خدا کا آن کی قوم رہمبوٹ ہونااور قوم کی مکذیب وا بذارمانی کا ا حال بيان كِيا اوراس أبت كا تا وبل أن سعى و نُقَيِّبُ أَفَيِ رَتَهُمْ وَ أَيْصَارُهُمْ أَ كَمَا كُمُ يُو' مِنْوُا بِهُ أَدَّ لَ مَسَرَّةً لِلهِ بِينِ بِمَأْنِ لِأَوْلِ كُمُّ داول اور المُمعول كُوُّ بلت وی سے جو بیلی مرتبہ ایان نہیں لائے۔ فرمایا کہ بیلی مرتبہ سے مراد روز بیا ق سے جبکہ حق تمالی نے ارواع سے اُن کے قبم فلق کرنے سے پہلے عہد نیا عُرْض موسلی نے عالم سے اللہ عاکی کہ وہ اُن کو ایسے ہمراہ رکھے اس نے انکارکیا اور کہا آپ ومبرسے کاموں کے ویجھنے کی تا ب شہر سے سیک موسلی کے زیا وہ اصرار سے س نے عہد ب کہ جر کھر آب میرے کاموں سے مشا ہدہ کریں ندائش براعتراف کری ا ورند اس مصر محر کو روکس حب بک که میں اس کا سبب نہ بیان کردوں ۔ موساتی ن منظور کرایا عفی موسلی ، پوشع ا ور وه عالم تبنول بزرگوار بهراه بیلے اور دربا کے ارسے بہنچے اُس جگہ ایک شق منی حس کو دمیوں اور بوجھ سے بھر لیا تھا۔ اور عابت ننے کرروانہ ہول بہکن ان انتخاص کو و مکھا توکشتی کے ماکوں نے کہا کہ ان نین اومبول و محمی سنتی میں وا فعل کرنس کہ یہ لوگ نبک میں عرض وہ لوگ مجی سوار ہو گئے اور کشتی روایز ہر فی جب بیج دریا ہیں پہنچی خوٹر اُنھ کر کشتی کے کمنا کیے گئے۔ اُس سوراخ كرك بيجرا وراران كبرول سيداس كوجعرو بالموس نعرب خفراكا به فعل و بهجها توعضته الخبياً اور كها اس كنشي ميس سوراخ كردياً "اكر كمنشي والول كوغرق كردوا عجیب فعل تم نے کیا بخشرانے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مبرے ساتھ رہ کر صبر منہیں کرسکتے اور برمبرے کا موں کو و مصفے کی آب رکھتے ہوموسی نے کہااس التہ نجر سے ہو بیمان سکنی مؤلئی اُسے معان میجئے اور کام مجربر دستوار مذہبے بجرب سی سے اُ زسے خضری نگاہ ایک را کے بر برطی جو دو سرے لاکوں کے ساتھ تھیل رہا نفي اور نہا بت حبین وجبیل نفا گربا جاند کا ایک محرا تھا اُس کے کا نول میں مرواربیکے دو گوسنوا رہے مخفے مفتر سے مفور ہی درہ نک اُس کو دیکھا بھراس کو بکر کر مار ڈوالا ۔ بر و بجه كرموسى جيسط اورخضر كو أتظا كرزمين بريثك دبا اوركها كباب بي كناه ايب بايميره بجے کونم نے مار والا حالا نکہ اُس نے سی کا خون نہیں کیا نظا بیشک تم نے بربہت بڑا م كيا فضرف كها كيا بيس في تم سے نہيں كها عقا كرميرے كامول بيعيني رسكت موسلی کے دمنر مندہ ہوگر ) کہا کہ آب اگراس کے بعد میں ای سے مسی دوسری چیز کے بارسے میں سوال کروں تو آب مجہ کو آبسے ساتھ سے علیادہ

امجزه برتفا کرونیا کی کسی خشک زمین برجب ببیط جانے تھے تو وہ سبنر و شاداب برجاتی مق جَن خشك كر عن بينظين يا يميد كرت وه عنى سبز موجاتي أس مين بنيا ب زيكل أثين اورشكوفه بيدا مومان اسى سبب سے أن كوففر كينے بي - أن حضرت كا الم ا با من اوروه ملكان بن غاير بن ار فحند بن سام بن نوح مك فرزند سكف - ضدا جب معنرت موسائ سے ہمکلام ہوا اور الواح میں ہر جیز کا موعظم اور ہر کم کانفسیل ان کے لئے تخریر کردی اور بدہیضا اورعصا اور ٹیٹی اور تھٹمل اور جول اور تون کے طوفان ا وروربا محارث کا معجزہ ان کوعطا فرایا اور ان کے لئے فرعون اوراس ى قدم كوعزن ميا تو موسى مي ايج شمركي فو دستا أي جو مَشربت كا لازمر به ببدا بوكي نے اپنے ول مسجما کہ مجھ کو گا ن نہیں ہے کہ خدا مے مجھ سے زبار ہ جاننے والا ی کو پیدا کیا ہوگا توحق تعالی نے جبریک کو وحی کی کرمیر بندے موسی اسے بل اس مے کو اس کو عزور بل ک کرے کہدو کہ دو در با وس کے طف ی جگر را بک عابديد أس كے إس ما و اورعلم حاصل كروجب جبريل نازل بوئي اوررسالت اللی كوموسائ به با با مرسی است المحاكه بروسی أسسب سے بول جو أن كے ول إمر كذرا عنا- بهذا موسى المن المن حان كم ساخه جويوسع بن أون سنت و و در إول مع محل اجتماع برسمي ولان خضر كو بال وه عبادت اللي بس مشغول سف جيسا كم عی تنالی نے فرما با سے کران دونوں نے میرے ایک بندہ سے طاقات کا جس لوہم نے اپنی جا نب سے رحمت عطاکی تنی اور اپنے خاص علوم میں سے بچھ ملم دیا تھا . و مولئی نے صرب کہا کرمیں جا بتا ہول کر آب کے ساتھ رہوں اس لئے کہ اس الممين سے جو فيدا نے آب مو تعليم كيا ہے مجے آب سكھا كي فقرنے كها تم مبرے ساتھ منہیں روسکتے نہ مبرسے کامول کے دہونے کی تم میں طاقت ہے کیونکہ میں ایسے علم کے ساتھ موکل ہوا ہول جس کی برواشت تم کوئیں۔ اورتم ایسے جند علمول کے سا مظ موکل ہو ہے ہوجیں کا مخل میں نہیں کرسکت موسی نے کہا کہ میں آ ہے ساتھ مبروتمل کی طاقت رکھنا ہوں خصرنے کہا اسے موسی فدا کے علم اور امر میں قباس كو وظل منهي سے كيو مكر تم صبر كرسكت مواس امر بر جو ننها رسيا احاط علم سے اہرہے موسکی نے کہا انشاداللہ ... بتاب مجھ توصیر کرنے والا بائیں ا مع اورمی آب مجمسی امریس آب ی نافرانی نافرانی نافرانی در در الشاء الله که ويا اوز اپنے صبر کومشیرت اللی برجیور وبا تو خضرے کما کر اکر مبرے ساتھ انے

بسند سیح حضرت ا مام محمد یا قرعلبه انسلام سے منفقول ہے کہ وہ نزا نہ خدا کی قلم اسونے اور چاندی کا نہ خدا کی تعلق ہیں بر بع محلے مخر بر مفنے کہ ہم وہ فدا ہوں جس کے خربر مفنے کہ ہم وہ فدا ہوں جس کے خربر مفنے کہ ہم وہ فدا ہوں جس کے سواکوئی خدا نہیں ہے اور محرکہ مبرے رسول ہیں مجھے تعبق ہے اس کے حساب کا بقین رکھتا ہے کیونکر اس کے دائن اور تعبق ہیں اور تعبق ہے اس برج تفدیر پر بیفین رکھتا ہے کیونکر مساب کا بقین رکھتا ہے کیونکر کی دوزی دیر میں بہنجنے سے کیونکر کمان کرتا ہے کہ خدا اس کی روزی دیر میں بہنجنے سے کیونکر کمان کرتا ہے کہ خدا اس کی روزی دیر میں بہنجنے سے کیونکر کمان کرتا ہے کہ خدا اس کی روزی دیر میں بہنجنے سے کیونکر کمان کرتا ہے کہ خدا اس کی روزی دیر میں بہنجنے سے کیونکر کمان کرتا ہے کہ خدا اس کی روزی دیر میں بہنجنے سے کیونکر کمان کرتا ہے کہ خدا اس کی دوزی دیر میں دیے دیا کو دیکھتا ہے تو

دوسری معتبر مدین می فرایا کرموسی کے ساتھ جو جمع البحری کے سفرس سفے وہ استی کون کے سفرس سفے وہ استی کون کا موسی میں اور فرایا کر موسی جو خطار کی اور فرایا کر موسی میں اور وہ کام نظام رفالی مفتے۔

بسند معتبر حضرت صاوق علیانسلام سے منفول سے کہ حضرت خضر پینمبرسل منف ندائی در ایک تو میں منفول سے کہ حضرت خضر پینمبرسل منف ندائی در ایک تو میں کو ایک تو میں کا بند پرستی کی جانب برائے مقد ای بیگا بند پرستی کی جانب برائے مقد اور پینم پروں اور کتاب ہائے خدائی جانب دعون دینے مقد اُن کا

حنرب نفرس اوهان

عِنْ الله الله الله الله مومن عقد اوروه كافريبيد الوا تفاحل تن لى جانتا تفاكر اكر وة اط كالرط إله كا إس كے ال الب أس ك محبت ميں شبفت بوكر كافر بومائي كے. وہ اُن کو گراہ کرسے کا تو خوا نے مجد کو حکم دیا کہ اُس کو مار والوں اور صوالے جا باکد اس کے ماں آباب کو اپنی مجنشش کے محل کر بہنچا کے اور اُن کی عاقبت نیک کریسے الآم نے فرمایا کر مصرت مخصر نے اس مقام برکہا کہ ہم کو خوت ہوا کہ اُن کووہ کا فر کر دیگا لِهُذَا لِهِمْ سِيدِ مِنا بِالْحُدَاسُ سِيعِ عُومِن فعدا اللهُ الكِيبُ فرزندعطا فرمائت جواس سے بہنز ہوا ور کیر بینٹریت کی قسم کی گفت گوئتی جو اُن میں اُنز کئے ہوئے تنی کیونکہ وہ موسی عليدالسلام سے پينمبر کے معلم ہوئے تھے جبسا کہ موملی میں پہلے اٹر کئے ہوئے جنب، اس لئے کا اوپ تنے کیا ظریلے مناسب بہ مقاکہ نوٹ کو اُپنی جانب نسین ربينة اوركيت كم مجر كوخوف بوابر مذكبت كه بم ( بيني خينروندا ) كوخوف بنوا یونکه وراور خوف خوا کومبس مونا بله وه ورت سفے که کہیں خدای مان سے اس دو کے کے قتل کا حکم فسخ نہ ہوجائے یا خلن کی جانب سے کوئی اُکاوٹ ن بيدا موص سے أس اط محمد باسے میں خدا كا عكم نه بنجا لاسكيں اور أس عمل تھے نواب اورخدا کے حکم کی اطاعت میں کا مباب نہ ہو سکیس اور جاہیئے تھا کہ اُس اس کے عوض کے الاوہ کو فعالی جا نب سیست دبیتے۔ ابینے کو اس میں نشریب نا ارت ببیا کرم افغا کہ ہم نے ما ال بلک کہتے کرخدا نے ما باکہ اس کے عوص بن آل ( ایک فرزند) وسے اور ایسا نه تفائم خفتر کوموسلی کی تعلیم کامرتب بال بویک موسلی خفرسے افضل سے بین حق تفائی نے جا ای کے موسی ،بر ظاہر کر دھے کہ علم اسے می برمنص نبی سے جتنا وہ جانتے ہیں اور اگران کو خداک جانب سے علوم نہ عطا ہوتے رہیں او وہ جاہل رہیں گے بھرخصرانے وبوار درست کرنے کا ساس بهان كميا - حضرت نصه فرمايا كم وه خزامة طلام ونفره كا ندينها بلكه علم كاخزار نفا بسوي کا ایک سخنی متی عب بریہ کلمات تکھے ہوئے سکے کہ تعجب ہے اُس تف پر جو موت كا يقين ركمتاب تو كيو كرخوش موتاب اورجرت معاس رج قيامت پریفین رکھتا ہے تو کیو کرظام کرتا ہے اور تغرب ہے اُس برجو دنیا کواہا مال سے ووسر سے عالیمی بدلنے ہوئے دیمونا سے تو کیو مکراس پر مائل ہو اسے اور ول اس میں مگانا ہے۔ بیمرفر مایا کہ اُن دونوں اولوکوں اور اُن کے صالح باب کے درمیان ستر پیٹن کا فاصلہ کفا خداتے اس باب کے صالح ہونے کی وجہ سے اُن وفول

بو توكسى چيز كامجم سيسوال نركزنا بهان بك كمين تودم سع بيان كرون موسى في کہا منظورسے اور دونوں روایہ ہوئے اور ایک کشتی برسوار ہوئے خفرسے فنى مين سوراخ كرديا موسى في أن يراعتراف كيا خفرني كها كيامي في غري نہیں کہا تھا کہ نم میرے ساتھ نہیں روسکتے موسی سنے کہا تھے سے موافدہ نریکھیے مجهس سهو ہو ا ۔ مفترت نے فرمایا کر نسیان سے اس مگر ترک کرنا مراد ہے فراموشی نهين اليني مجد سع جوايك مرتبه زك عهد موا أس كاموا فذه نه يجيئ اورنهام كومجم وسوارية جيمي عرص وه بهررواية بوك ايك لا كي كود كمها خفر في ال رط كے كوفتل كر دبا موسى كو عفية آبا اور خضر كاكريبان بكوكر كها كرابك بيكان الشخف نے مار قرال بربہت برا کام کیا حضرت کہا کہ خدا کے امور میں عقلیں مکم ہیں کرسکتیں ملک امور حق نفا کی عقلوں برحکم کرنے والے ہیں جو بجیز فدا مے حکم سے واقع بوأس كونسبهم وقبول كرنا جاست اورأس كى فرماً بنروارى لازم ب برحنيا مفل اس کے سبب ایک مربیع سکے اور میں ما ننا ہوں کو تم مبرے کاموں کے و یکھنے کی "اب بہیں رکھنے ہو - موسی نے کہا اگراس کے بعدمیں سی امر کاسوال ون توجع البن سائفة مركيك كاليونكي بالا عدر يورا بوجائ كا. بير روان موسے بہاں کے کہ ناصرہ کے ایک فریر بین جہنے جی سے نصاری منسوب اوروباں کے باشدول سے طعام طلب کیا أن او کول نے افکار کیا کہ إَن كُوا بِينْ إِلَى الْعُمْرِ أَيْنِ الْوركَانَا كَلَائِينِ - يَكْمُرُمُوسَى الْوَرْضَمُّ الْنِي وَيُوار كُو بھی جو امسی قریبہ میں قریب ہی تھی اور گرا جا سی تھی ۔ خضر اس دیوار کے باس كئ اور ابين اعجا زست أس وبوار كوورست مروبا موسى في اعترام كيا- ميسا لدبیان بروا اُس وقت خضر فی کما که به بهری اور ننها ری جدائی کا وقت سے اب من م كوان كے سببول سے اسكا وكرنا ہوں جن كے و كھنے سے تم صرف كر شاو! ای کے بارسے میں کر وہ جندمسکینوں کی بھی جو دربا میں کام کرتے عقبے لہذا میں نے جا ہا کہ اُس میں عیب ببیدا کردوں تاکہ وہ اُن کے باس یا نی رہ جائے کیو کہ اُن كم ينتها بك بادشاه ر ابني سنى براراغا ) جو برب عيب سنى كوعفب كربيا نفا المذاب كام بيں نے اُن كى جلا فى كے لئے كيا معزرت نے فرما با كر خطرانے كہا ربیس نے جایا کراس کومعبوب کردوں ماکہ خدا کی جانتب معبوب کرنے کی نبیت ن بو بلک فدا اُس کی اصلاح جا بتا نفا معبوب کرنانہیں۔ اور اردے کے بارے میں اس سرزمین میں تنفے بہال سلام کا رواح مذتفا خضر کنے بوجیاتم کون ہو موسکی نے

كها مين موسلي مول كها بيسير عمران جس سع خدا بمكام مواكها بإل يوجياكس كام

آئے ہوکہا اس لئے کہ آب کے علم میں سے بچھ میں سی محدول کہا میں ایسے امر

برموكل موا بون حس ى تاب تمنهي كرفصة بيمر خفترنف محدُّواً ل محدُّ ك مالاً ت ادراً

اُن کی بلاوُل کا موسی سے تذکرہ کیا اور دونوں بررگوار مبہت روشے اور محدٌ و

علیٰ و فاطری وحسن وجسیس اوراک کی فرسیت سے الم مول کی اس قدر فضیلتیں بیان

ہوا نفا اوران عجا مبات کے بارسے بیں جودر ہائیں دیمیما تفا سوال کیا موسی نے کہا گا ایس اور خضر ورہائے کنا سے محرف سف ناگاہ ہم نے ویکھا کہ ایک پرندہ ورہا کی

جانب بهواسے آیا اورابنی منقار میں *ایک فطرہ* اُتھا گیا اور مشرق کی جانب بھیبنگ

دیا بھرایک قطرہ سے کرفرب کی جانب بھینا بھرایک قطرہ سے کہ آسمان کی جانب بھینکا اور بهرائك قطره زمين كى جانب بجيدكا اور ايك قطره بهرائها كر دريابين وال دما . ا میں نے اُس کے اس فعل کا سبب خضر سے در با فت کیا خضر کو بھی نہیں معلوم تخا ناگاہ ایک نشکاری کومیں نے و مکھا ہو وربائے کے کنا نسے بھیلی کا شکار کر رہا تفاأس في مبرى ما نب تعتب سے د مجما اور بوتھا كتم لوگوں كونغيب كبول ہے بیں نے کہا کہ اس طائر کے قعل سے اُس نے کہا کہ میں صیبا و ہوں اور اس کے فعل کا سبب مانتا ہوں بیکن فم دونوں حضرات بینمبر ہوتے ہوئے نہیں جانتے ا بم نے کہا کہ ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جننا خدائے ہم کو سکھا دیا ہے۔ صبا و في الماكم به وه برنده مصحب كو دربا مي مسلم كيت ميس كيونك وه ابني آ وازب بي السلم كبتا ہے۔ أس كے اس فعل سے اشارہ ليا ہے كرفدا بتهارسے بعد أيك بیغمبر خصیحے کی حب کی امنت مشرق ومغرب زمین کی مالک ہو گی اور اسمان کے اوبر ا جائے گی اور زمین کے نیچے وفن ہوگ اور ائس پینے کے نزویک دومرے ما امول كاعلم اس قطره ك راح بوكاجس كى نسبت اس ورباس سے اوراس كاعلم أس ا کے بیسرعم اور وصی کومیراث میں مہنچے کا ۔ اے اوران اس وفت ہم دواوں کا م خودہم کو کم معلوم ہوا اوروہ صبا ڈ نظروں سے فائب ہوگیا توہم او کوں نے بھا کہ وہ وشنہ منا اور فعدانے ہماری تا دیب کے نشاہیجا تھا۔

بسندم مترسی می وقت سے منقول سے کے حضرت موسلی مضرت خضر سے فرہا وہ جاننے والے عقے اور دور مری معتبر حدیث میں فرابا کہ خضر اور دوالفرندن مالم عقبہ ور بخیر نہ سے منقول ہے کہ فروایا کہ اس امت میں مائی بن ابطاب کی اور ہماری مثال موسلی اور خصر کے منظول ہے مائند ہے جس وفت موسلی نے ان سے ممانات کی بانیس کیس اور خواہش کا کہ ان کے سامقہ دہیں بھر اُن کے درمیان گذرا ہو کچر فدانے فراس میں فروایا ہے کہ من منال موسلی کو وحی فروائی کہ میں نے تم کو دگول پر اپنی رسالت اور اپنی ہم کا می اور تنکوکرتے رہوا ور فروایا ہے اس کو لو اور فروایا ہے اس کو لو

يا موتين فرطق إي كم شايد مراوي بوك خفر عن وتت كادوالقرنين كم بمراه متصبغ برعظ -

ووسری معتبر حدیث میں فرمایا کرایک روزموسٹی ممبر بر سکتے ہیں کا ممبر بین بائے كاتفا أس وفت أن كے ول ميں گذرا كه خلانے كسى كو خلت منہيں فرما باست ہو أن سے نیا دہ عالم ہو گا لبذا جبر ٹیل اُن کے یاس آئے اور کماکہ عزور ہیں کم ہاک فدا کے محل امتحان میں وافل ہو گئے منبرے آر وکیونکہ زمین ایک شخص سے جوتم سے زبارہ جاننے والاسے اس کو تلاش کرو مولئی نے ہے یاس کملا بھیجا کہ حق تعالی نے مج کو مبتل اور منتن کیا ہے مبرے لئے رو اورماؤ کر ہم وونوں اُس عالم کی ' لما نش میں جلیں حس کا خداسنے ہم یوشع نے چھلی خریدی اور اُس کو بریاں کرے زنبیل میں رکھا ہوئے ہے اور ما درمنہ مر والے بروے ہے ۔ بنب بادر کور کا ب عینیا ہے تو بیر کھل ماتے ہیں اورجب بیروں کو ڈھا کٹا ہے توسر کھل ماناہے موسی مغول ہو سکتے اور پوشن سے کہا کہ ہمارے نوشہ کی نگرانی کرنا ناکما ہم سمان و بإنى كا زبيبل بريكا ا ورميلي حركت من أي اورزنبيل كو درباك ما نب مینی سے مئی مصرایب برندہ آیا اور دریا کے منارسے بیٹھا اور اپنی جو رخ یا ن میں نے کیا اور کہا لیے مولی ایسے پر وروگار کے علم سے تم نے اثنا میں نہیں ایا سے متناكم ميرى جوي في اس تمام درياس عاصل كياب، مجرموسي أعظ اوربر الناب ما بخر روان ہوئے مقوری راہ طے ی منی کہ بھک گئے مال بکہ اس سے زیادہ سافت تقاور نہیں تھکے تھے اس کئے کرجب کوئی بیٹمیرسی کام کے العربية السياس من من من الم يمكن المنها المنهال بمك كے ليا المور موالات عرف اس وقت يوشع سے مجلى كا قصد كنا توسجه كيك كر محل ما فات سے جو مدانے زبابتما مُنْ عِيم أُسَى مقام يك وابس أفي أو ديجا كروة ببيرمرد أسى مال س أس سے كما السام عليك اسے عالم - تحفير نے سى بواب ديا ملام است عالم بنی امرائیل اورجست کرکے اصفے اوراینا عصالیا کر جلے جائیں موسی نے اک سے کہا کہ میں خدا کی جانسے مامور موا ہول کہ اب کے ساتھ أربول الكرأس علم على بوأب في سكها مع مع سكها و يجد عزم ول و اقرار ك میسا کرسی تعالیان اُن کے مگالم کا ذکر کیا ہے موسی اور تصرّ جلے بہانتک کشتی

اور ہرایک شنے کی تفصیل اور موعظے لکھ دیشے اور بیتیناً خضرُکے پاس وُہ علم تھا! موسیٰ کے لیے الواح میں تنہیں لکھا نھا اور موسلیٰ کو یہ نگمان تھا کہ تما م چیزیں ہین ی در کوں کو صرورت ہو تی سے تو رہیت میں موجو دہے اور انواح میں مب مجد اکھا ہوا سے جس طرح اس جماعت کا دعویٰ ہے کہ وہ نورہی اس امّنت کے فقہاً وعلمادہر اور ہر علم و دانا نی جس کی وہن میں منرورت اورا مت کو احتباع ہے وہ لوگ جانتے من اوربيغبرس أن بك به علم بينجاب اورأن وكول في بيد ليا سي مالاكم به عصوط من بي بو بهر بين المنظم المنظم الله الله معلوم مذ ال وكول في مجما - بہت منے ملال وحوام اور احکام کے مطلے اُن تھے باس استے ہی جن کو و وگ نہیں جانتے اور اس سے کرامات رکھتے ہیں کہ لوگ ان سے سوال رين الدابساند موكد لوك ان كوجها لت سے نسبت ویں - كيونكه وه علم كو أس اندسے نہیں طلب کرنے اور اپنی باطل رائے اور قیاس کو خدا کے دین میں وخل وسیت میں اور آ تار پیمبری سے ہاتھ اسمائے ہوئے ہیں اور فال برستن فود ساخة عبا و قول ميك وربع سف كرت بين عال مك رسول غداف فرمايا ہے کہ ہربدعت ضلالت اور قرابی ہے اور ہماری عداوت وحداًن کواس سے نع سے کہ وہ ممسے طلب علم كريس فداك قسم موسى في اوجدواب بزرك اور منفر والمسدنهين كيا اور علم اور دانش كا وه مرتب جوان كو حاصل تفا سے سوال کرنے سے انع مزہوا اورجب موسلی نے خصری نواہش کی کمان علم سکھا ئیں اور خضر مان سے مقے کہ وہ اُن کی رفافت کی طاقت نہیں رکھنے ندان ا فعال کامٹا بدہ کر سکتے ہیں اس سے کہا کبونکر نم اُن امور کے مربکھنے کی ا ب لا سکتے ہو جو نہا ہے احاطہ علم سے باہر ہیں توموسی نے عجزوا کساری تق كوسست كى كم أن كو اپنے أواپر مهر بان كرليس شايد بمراسي قبول كرليس اس لئے کہا انشاء الندائي جو كومبركرنے والا بائيں گے اور بي نا فرانی نه کرول گا خفتر مانته سفت کمونی ان کے علم کی طافت نہیں رکھتے ہیں د نبول كريس كم مذائس كم سجف ى قوت ركفته بين اورمذ اس كو مامسل كي کے چانچ موسی نے مالم کے علم پر مبرنہیں کیا جس وقت کہ اُن کے ہماہ کے اوراُن کے کا موں کو دہما جو کموسلی سے لئے مکروہ سفے حالا کہ خدا کو بہند من اسی طرح بما لا علم جا بول پر مروه سے اور فداوند عالم کے نودیک تن ہے فراآ ہے پھر فرمایا کر کیاتم نے نہیں دیمھا کہ خدانے صالح ماں باب کی بہتری کے لئے خضر کو جھیجا کہ اُن میے فرزندوں کے سلئے دیدار بنا ئیس سلے

مك بهنچ الكشي نے ان كونيك تجين بكوئے كمشنى ميں بنيراً برت ماهل كمئے داخل كريا جب وہ در ماکے بیج میں جنجے خضر نے کشتی میں سوراخ کردیا اور موسلی اور ان کے درمیان جو لفتكو ہو ئى بيان ہوكى بجركشتى سے باہرائے دريا كے كن دے ايك لائے كوركيما كم دوسرے الاکول کے ساتھ کیبل رہا ہے اور سبزرائنے کا باس بینے ہوئے ہے اس کے کانوں میں دومرواربد نک رہے ہیں۔ خضرنے اُس اوا کے کو بکوئے بیروں سے وایا اورسر عُدِا كروبا بجروريا كمكناك قربة ناصرة بن بهنج وبال ك لوكوب فيان ك فيانت نہیں گی ۔ وو وکٹ کرسٹر تھے جب اسی مال میں خفنز دیوار بنانے کی طرف متوجہ ہوئے موسنی نے کہا کاش اس کی مز دوری میں ہمارسے لئے رو ٹی ہی لیسے کہم کانے۔ مديث معتبريب المام محد باقرعابالسلام سيمنفول ببكر أيك روز موسلى ا تمرات بن اسرائل كم سائق بيني موك تصفى ناكوه ايك خفى ند كها كر ميس مجتنا موں کہ کوئی آب سے زبار و فدا کا جاننے والا نہ ہو گاموسی نے کہا میں بھی بہی مجت ا ہوں تو خدامینے اُن کو وحی میسی کرخفتر تم سے زبادہ عالم سے جاؤ اور اس کو تلا س ا كرور ا ورحس مِلْدُ كرمجهل في من مو جائے خطر كو أسى مقام برقم با وُكے ـ مدبث معتبرمیں معنرت صاوق سے منفول سے کہ جب موسی اور فعراس اولیک کے باس بہنے جو روائوں کے ساتھ تھبل رہا نفا خضرنے اس کو ابک مانفہ مارا وہ مرکبا ا ا موسى سن جنب اعتراض كيا تضريف أس مي جيم بر الم تذرك كراس كا فنايذ جدوا كرديا اور موسى كو دكفايا أس ير لكما بمواتفا كركا ذب اور اس كي خمير كفري مولی ہے ہم کہا کہ میں نے اس کو اس کے قنل کیا کہ اس کے باب مال موافق سنے اورمب ورا که اگریم بالغ موگا این باب مال کو کفری طرف دعوت دے کا اور وہ اس کے ساتھ مجت ک زیادتی کے سبب سے قبول کریں کے اور کافر ہوہائیں کے بصرت نے فرمایا کم حق تمالی نے اس اوا کے کے عوص ان کو ایک و ختر عطا كاجس كانسل مصنفتر كيفير ببيدا بوشف اوراك وونول بتنيم الوكول اور اك كع بأب کے درمیان جن کے لئے تحفر نے دیوار بنائی سات سوسال کا فاصلہ تھا۔ ک دومری مدین میں فرمایا کہ خدا ایک مومن کی نیکی کے سبب سے اس کے فرندوں کے فرزندوں کو اوراس کے گھروا لول کو اوراس کے قرب وجوار کے ا گھروالوں کو سجات و تباہے اور اُس مُومن کی بزرگی کے مبیب سے سب کی حاظت

غالبائمي نسليل گذر چکي تحتيل سر ١٢ مترج

میں فلوت اختیاری منی اور فدائی عبادت کیا کرتے نفے ان کے سوا ان کے باب کے الناني اولاد من منى - لوگوں نے ان كے باب سے كها كرخصر كے علاوہ نها سے فرز زمين سے كوئ عورت أن محد مهام تزوج كردوشا يد خدا أن كو كوئى فرزند عطا فرائعة ناكر با ديشابي ان میں اور اُن کے فرزندوں میں باقی رہے ، غرض ایک باکر و لاک کو اُن کے لئے زوج الكاليكن خفر سف أس ك حانب انتفات منها و ومرسه روز أس سه كها كرميراموا الم الدشده رکفنا اگر تھے سے پوچا جائے کہ جو تھ مردوں کی جانب سے عور وں کے ساتھ وان او اس نبرے ساتھ میں ہوا تو کہد دینا کہ ان حفر کے حکم کے موجب اس نے عمل الااور ال محمد دیا وگوں نے بادشاہ سے کہا کروہ عورت جو ط کمنی ہے عورتوں کو علم ویجی کو اس کو طاحظ کریں کو اس ک بارت یا تی سے یا زائل ہوائی۔ جب الورون نے اس کودیکھا وہ اسٹ حال پر بانی منی تو باوٹ مسے کہا کہ اب نے دو ولا فول كوايك ووسرس سے والبنة كروباہے - جن من سےكى ايك ف ايساكامين الاسكا ورنبس مانة بي كي كرنا جامية ابس عورت كواسك عندمي لابية او اکرہ مذہو بلکہ دوسے سو ہرکے باس رہ جلی ہو اک و ہ برکا م اس کو تعلیم کرسے الیم عورت خصراکے باس لائی گئی خضرافے اس سے جسی یہی التماس بران کے الما الم كواك كے بدرسے مخفی رکھے اس نے مجی قبول كر بها - بيكن جب بادشاہ نے اس ا فورت سے ور بافت کیا اس نے کہا آپ کا رو کا عورت ہے ۔ کیا کہی آپ نے إلى الما و كون عودت سے ماملہ مو كى ہے۔ بوشن كريا دف و كو خضر بر بهت خفيد ايا آن کو جره می بند کرکے وروا زے کو مٹی اور بنظرسے جنوا دیا لیکن دومرسے ہی دن إنى كى بدرى شففتن جوش ميس كى اور فرماياكم وروا زسد كو كعول دو- دروازه كولا إِيَّا وْ وَكُول فِي اللَّهِ عَلَى مِنْ إِلَا إِلَى مِنْ إِلَا إِلَى مِنْ إِلَا إِلَى مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللّ النكل كوچا بين افتيا دكرسكيس اور توكول كى نگا بول سے پوننيده موسكيس - بيمر وه ووالقرنين كے بمرا و موكراً ن كوشكر كے بمراول بوكے يہاں كرا ب حيات الما اورج بخص ور بانی بی اینا ہے صور میں کنے کے وقت ک زندہ رہنا ہے۔ میر النك اليك كم شهر مع دوا وفي تجارت كم لك بطي كشتى برسوار موك و، كشتى إنا أم الراء الما من المراج المراس من الرساء وال خفر كر و كما كم كالمراس موك أما ز ا بن شغول ہیں جب وہ منا زسے فارع ہوئے اُن دو نوں کو کا کران کے حالات الرافت كف الله وكول نه جيد حالات المضميان ك نو فرايا كه الراس مري الم

بندمعتر کھنے ت ما دق علیہ السال مے منقول ہے کہ جب رسول فدامعاج میں انسر لیٹ کے جب رسول فدامعاج میں انسر لیٹ کے نظر لیٹ کے نوشیو معلوم ہوئی حفرت نے جرئیل سے انسر لیٹ کوشیو سے جس میں فدای عبادت کی جہا کہ ہیکتیں نوشیو سے عرض کی ہوئیں مکان سے آتی ہے جس میں فدای عبادت کی وجہ سے لوگوں رہنے تی کی مگی اور وہ بلاک ہوئے۔ چرجبرئیل نے کہا کرفٹر اور فاہدن کی اور وہ بلاک ہوئے۔ چرجبرئیل نے کہا کرفٹر اور فاہدن کی اور وہ بلاک ہوئے۔ پھر جبرئیل نے کہا کرفٹر اور انسان کے ایک جرفہ کی اور وہ بلاک ہوں نے اپنے با پ کے مکان کے ایک جرفہ ا

سه ولك فالد المامين عال حريد المريد الدين عدي ادين عدايات بالاياب والما

باب ننرحوال حفرت موملي وخصرك مالات

ا المحال تام امور آسی کی طاقت اور قوت سے جاری ہونے ہیں لاکی نے کہا کیا بیرے ا ایک معاوه کوئی اور نیرا فعاہے کہا ہاں وہ تیرا اور نیرے باپ کامی نعاہے اڑی ا ایمن کرایتے باب سے باس کئی اورائس عورت کی تعنگو بیان کی ۔ باؤٹ ہ نے اس ورت كو طلب كي اور يوجها عورت في اسف كام سے انكار مذكيا باوتا وفي وجها الكون تيره سائقة اس دين من مشرك ب أس نه كها ميراشو برا ورمير نيخ . ا اداناه نے کسی کو مجھیج کر اُن سب کو بلا ہیا اور اُن کو مجبور کیا کہ خدا کی بگانہ پرستی سے از الله ميں ۔ ان بوكوں نيے انكار كيا تو اس كے حكم سے ايك ويك ما ضرى كئى اور يا نى عركر بهت بوسش وياكيا اوران نوكون كواس ميل دال ديا بيران كامكان أن رمنهدم 

اب جیات بیاہے آور وہ صور میونکنے کے وقت مک زندہ رہیں گے اورج زندہ وك مرجات بي خنز كم سائة ماسه باس أت بي اورسام كرند بي بمضرى واز النينة بين مُران كومبين ويميسة عب عبدان ما نام وكركبا جا ناسيد وه بهني عاسته بي المذا ورفض ان کو یا دارے فادم ہے کہ ان پرسسا م کرسے۔ وہ جے کے ہر موم میں مکہ ا تے ہیں ج کرتے ہیں اور عرفات میں کھرے ہوتے ہیں اور مومنوں کی دعارر أبين كن بين اورعنقترب حقّ تن لي خصر علبه السلام كوني مم ال محد صلوات الله عليه کا مونس قرار دے گاجی وقت کر وہ حضرت لوگوں کی انگا ہوں سے پوشدہ ہوں المي أو تنها ألى من حفرت خضر الله يعد د فيق بول محد.

بندائي من ومونن حضرت المم با قرعليدالسّلام مصمنفنول سے كر جب ہوگئی اور وور با دست وی رو کبوں کی مشاطئی کرنے می ایب روز افٹ کے ایک اور القرنین نے سنا کر دنیا میں ایک چشرے کر ہو تعفی اس جشمہ سے یانی بہنا ہے۔ الموريجو علف مح وقت يك زنده ربتناها أو و أس عير كالاش مي رواز بوك. را کی نے جب یہ کلم منا پوچا یہ کیسی بات ہے اس نے کہا یقینا میرائی فلا اس صفرت خفر ان کے بشکر کے سید سالار سے دوالقربین ان کو ا پہنے تمام سٹ کر مِي سب سے زیا وہ دوست رکھتے منے عرض وُہ لوگ اُس جگہ جہان نین سو اله ووعورت ضرى يهلى بيوى عنى جس كاطرف تضرب النفات نيوركيا مقا اورمع كواس سے تاكيد الله وقت سختے و والقرنين نے بين سو ساكھ اومبول كو ا بينے سائطينوں بس اللب كياجن مين خفر تھے اور ہراكب كونمك كلى ہو كى ايك ايك مجيلى دى .

المنها رسيستهر بهنجا دول توايف ستهرواول سے ميرامال يوشيده رهوكے. أن يوكول في اکہا ہاں۔ بیکن ایک مروشے بنیت کی کم عہدیر قائم درسے گااور دوم رسے نے اپنے دلا بیں سوما کرجب اینے منہر بہنے جائے گا نو خفر کا حال اُن کے اب سے بیان کرنے كالمعرض خضر المرابركو طلب كيا اوركهاان دونون تخصول كوان كيدمكانون ك بے جاکر مہنیا دسے۔ ار نے اُن کو اٹھا لیا اوراسی روز اُن کے متبر میں بہنیا دیا ایک تنض نے نو اپنے عہد بروفا کی اوران کا حال پوشیدہ کہا لیکن دوسرے نے بادنا کے باب جاکر خفیر کا حال ببان کردیا - با دشاہ نے بدھیا کون کواہی وسے کا کہ تو سے المتاہے اس نے کہا کہ فلال تا برجو میرے ساتھ تھا۔ یا دست اسے اس کو طلب كيا . اس ف انكار كيا اوركها مي اس وأفد سے الكا و نہيں ہوں اور اس شخص كر بني منیں بہا تنا، تو اس بہلے سنفی نے کہا کہ اسے بادشاہ میسے ساتھ ایک نشار اور اس میکورسے ہیں یہ اسی میں اسی کی بیا جھیئے۔ بین اس بزیرہ میں جاکر ضربی ہے اور اس مضمی کو قید کر پیچے تا ا بن س كاجوث ظا بركرون باوشا وف ا بكرت كرأس كرسا تفروان كل الماس بندمونق مفرت امام رمنا عبدات م سومنقول ب كرصفرت نفرك . اور اس مروکو جس نے خبر کو پدیشدہ رکھا تھا ال بھراس شہر کے باشندوں نے بہت گناہ کیا جس کے سبب سے می توالی ہے اُن کو بلاک کرویا اور اُن کے نظیر کو اُلٹ دیا اورسب کے سب برباد ہوگئے ہوا اس مرد اوراس عورت کے جنہوں نے خفر کا حال اُن کے باب سے بوشدہ را تقا ا وروہ و ونوں الگ الگ منہر کے ایب مانب نبکل گئے ۔ جب دہ ایک ڈورسے كياس بني توابنا قصة ايك ووسرك سے بيان كيا اور كها كم مم ف خبات يال ال اس كے كرفطر كى خبركوچيا يا - بيروه وونوں بروروكا رفطر بر ايمان لائے اورمرد ان اس عورت سے عقد کیا اور دونوں دوسرے بادث ال سلطنت میں ملے سمنے اس عورت کی اس باوست و مصفحل میں رسانی مشاطلی میں منگفی اُس کے ما خفسے کر حمی اُس نے کہا لا حُولَ وَلاَ فَوَ قَ اِلاَّ إِلا للهِ

کردی تھی کہ اُن کا مال پر شیدہ رکھے۔ ۱۷ مترجم

ا ہو تیرے خون سے کر ماں ہو ڈ اٹا کہ لیے <del>موٹی اس کے بیرہ کر اس جہنم کی کر</del>ی

باب بترهوال حفرت موسائ ونفراك وال

ببرك أنارسه اوريان من كود برسه اورتيل كى تلاش من كمى مرنبه وبكيان تكاني المساق المفرت سے منفذل بي اور أن محد بقض تنجب خيبز عالات -أير. ووالقرنين نه مجلبوں كوجم كيا تو ايك كم تقي وريا فَت كرنے سے معلوم نے یو جے کر تھر نمے نے کیا کیا کہا میں اُس تھیل کی تلاش میں با نی میں کو دیڑا لیکن اُس کونہیں اللش كياليكن ووج شمدة الل وخفرس كها كرنم أس جيشمه كے ليك بديدا بوك سف اور وه تنهارس واسطے مقدر بهوا نفار

بهن سى معننر عدينوں من الر اطها رسے مرونى ہے كرجب جناب رسول نے كرحفرت رسول كورشا بالكيامت وبال حضرت امبدالمؤندي اورفاطة اورنفت اورحسبوا

كونمهارك ببغيدي ونات يرتعزيت ويس منتر مدوون ببر منعنول مع كمسيد مهدمل نوول فضريه اوركتنب مزار وغيرا میں بہت سی طہری مدکورہی کر صالحول کی ایک جماعت سفیرسہامی اور معدونے والے ا ما كن مشرفه مين أن حفرت ( مضرًى سے ملاقات كى جن كا در كر اطوالت كا باعث بعد . ابن طاؤس نے روایت کی سے کو خفر اور ایاس ہر ع کے موسم میں ابک ووسرے سے ان قات کرتے ہیں اور جب ایک دوسرے سے بدا ہوتے ہیں تو یہ و عا فرصتے ہیں۔ بساللہ ماشاء الله ولا حول ولا قوة ١ لا با بله ماشاء الله كل نعمه نهن الله ماشاء الله الخير كله بين الله عزوجل ماشاء الله لا يعرف المسوء الوا لله

بن پرمی نے تم مومسلط کیاہے تاکہ اپنے فضب کوتم سے باز رکھوں اور اپنے ول میں بریسے داروں کو پر مثیر و رکھواور میرسے دشمن سے ظاہر بنظام رمدارت کا افہار کرور اپنے دسمن کو میرسے ملق اور رازسے آگاہ نذکر وکیونکہ وہ میرسے بارسے بس کہیں مجے اور تم اُن کے نا سسزا کہنے میں گنا ومیں اُن کے شریک رموسکے ۔

مرموسی نے کہا کہ خدا وزرا کون خطیرہ قدس میں ساکن ہوگا فرمایا وہ لوگ جن ک اسکھوں نے تا محرم عور توں کو نہیں دیمیا جن کے اموال سود اور رہا بیں مخلوط نہیں بولے اور جنہوں نے مکم خدا میں رشوت نہیں لی -

بندسترصرف مادی علال امسان است کوی کی این ایا نے موسی سے وہ اس اور دات کور دہا ہے وہ این بر عمران ہو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم کو دوست دکھتا ہے اور دات کور دہا ہے وہ این عرفی کرتا ہے ۔ کیا ایسانہیں ہے کہ ہر دوست اپنے دوست کو تنہا کی این ہا ہتا ہے۔ اسے پسرعمران میں اپنے دوستوں پرمطلع ہوں جب دات اُن پر اپنی ہم اور اور ہم تھوں کو اپنے غیبر کی جانب سے اپنی طرف بھیبر دنیا ہوں اور این مشاہدہ کی عرفوان سے جم سے مخاطب ہوت ہیں جس طرح کہ حافر لوگ جم سے بات کرتے ہیں۔ اللہ برعمران اور اپنی آئکھوں سے اللہ برعمران اور این کا رکیبوں میں بخش دو اور اپنے جسم سے نظوع اور اپنی آئکھوں سے ایس موری کی دار بین کا رکیبوں میں بخش دو اور اپنے کو دار ہے کہ دیا کردیو کہ جو کو اپنے کرنے ہیں۔ اندور کی دار بینے دو اور اپنے دو اور اپنے دو اور این کی آئکھوں سے اندور کی دو اور این کی اندور کی دو اور این کردیوں کی دو اور این کی اندور کی دو کردور کردور کردور کی دو کردور کی دو کردور کی دو کردور کی دو کردور کردور کی دو کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کی دو کردور کرد

بندمعتر صرت صا وق سے منقول ہے کرجب موسی طور پرتشر بھٹ ہے گئے اچنے پر ور در کا رسے مناجات کی کہا پاننے والے اپنے خزانے مجھے وکھانے یہ ت تعالیٰ نے فروایا کے موسی میرے خزانے و وہ بس کرجب کسی چیز کا اما وہ کر ناہوں کہا ایول ہوجا ہیں وہ ہوجا تی ہے۔ مجھ کو خزانے کی صرورت نہیں ہے میں جو کچے جا ہٹا بول اپنی قدرت کا ماسے عدم سے وجود میں لا آ ہوں۔

ہوں اپنی ورزی کا موسعے مدم سے وجو میں کا ناہوں ۔ بند معتر حضرت امام محر باقر علیالسلام سے منظول ہے کہ موسلی نے مناجات کی کہ خداوندا جھے وحیدت کر۔ فروایا کرمی تم کو وحیت کرنا ہوں ا بنے لئے بینی بہت میں کر مایت کروا ورمیسری نافرائی ناکر و بہاں بھک کہ تین مرتنبہ سوال کیا۔ اور ہرمرتبہ میں تمالی نے بیمی جواب دیا۔ جب موسلی نے چوسی مرتنبہ کہا کہ مجہ کر کوئی ومیت کروفروایا کرتم کو متہاری مال کے من کی رعایت کے بارے میں وحیت کرنا ہمول

ا سے بچاوں کا اور اُس کو قیا مت کے سخت نوف سے ابین کر دول گا۔موسلی نے کہا خداوندا اُس تف ی جزاکیا ہے جو تھرسے حیا کے سبب سے خیانت زک رسے فرمایا کہ اے موسی قیامت سے روز اس کو امان مخشوں گا۔ موسی نے کہا خادندا كباب أس كى جزاج نيرت عباوت كرف والال كودوست ركص فروايكم أس موسی اس برا شن جہنم کوسرام کردوں گا موسی نے کہا خدا وندا اس کا بدلا کیا ہے بوسى مومن كومان رج كرفنل كرسه و فراياكر تيامت محدود أس كى مان تعلير رحمت يذكرون كا ورأس كياسيكن وكويذ مخشول كا. موسى في في جا اللي أس ی جزا کیا ہے جو کسی کا فرکو اسلام کی وعوت وسے فرمایا کہ اس کو قیا مت کے روز ا جا زن وول کا کرجی کی جاہے سفارش کرے۔ موسیٰ نے پوچاک ا الی أس كا فواب كباس جونما رول كو وفت بربجا لا وب فروا كم جو كيد وه سوال كب ا اس کو عطا کرونگا اوراینی بهشت اس مے لئے مباح کروول بگار موسی نے پوچاکہ اللّی کیا نواب ہے اُس کا جو بنبرے بناب کے نوف سے کمل وضو کرسے فروا کرجب قامت کے روز اس کومبعوث کروں گا۔ اس کی دونوں انکھول کے درمیان ایک نور ہو گا جس سے محشر میں روشنی ہو گی موسی نے پدیھا کہ اُس کا تواب کیا ہے بورمفان کے مبارک مہین کا نیری رضا کے لئے روزہ رکھے فرمایا کہ اُس کو نیامیت کے روز الیبی ملکہ کھڑا کروں گا جہاں اُس کو کو ٹی خوٹ مہ ہوگا موٹی نے ا بها اللی اُس کی جزا کیا ہے جو ما و رمضان میں وگوں کے دکھانے کے لئے روزہ رکھے فرایا کہ اس کا اجراس کے مانندہے جس نے روز و نہیں رکھا ہے۔

مدین من مکھاہے کہ اسے منظول ہے کہ توریت میں مکھاہے کہ اسے اوراپنی میں مکھاہے کہ اسے اور اپنی میں نے تم کو اپنی ہین ہی کے لئے خات کیا اور اپنی میادت کے لئے وقت بخشی ایک کو اپنی میں مدودول کا اور اگر میری معصیت کر وگے تو این اور میں مدودول کا اور اگر میری معصیت کر وگے تو امداد نہ کروں گا ایک موسی اطاعت میں تم پرمیری جبت اور معصیت میں تم پرمیری جبت اسے موسی اطاعت میں تم پرمیری جبت اسے بوشیدہ میوب میں ڈرو تاکہ تم اسے عیبوں کودگوں اسے پرشیدہ میوب میں ڈرو تاکہ تم اسے عیبوں کودگوں اسے پرشیدہ رکھوں اور اپنی خلوت میں مجھ کو یا دکروا ور اپنی نوا ہشوں اور لاتوں ایک میں تم کو یا در در کھوں اور لاتوں اور اپنے خصد کو اُن وگوں سے روکے رہو ایک میں تم کو یا در در کھوں اور لاتوں اور اپنے خصد کو اُن وگوں سے روکے رہو کی سے تم اور کی سے دوکے رہو کی در کی سے دوکے رہو کو کا سے دوکے رہو کی سے دوکے رہو کی در کی دول کی در کی دول سے دوکے رہو کی در کی دول کی در کی دول کی در کی کی در ک

رت موئی کو دل سے جق کی دعا پیت کی فریارہ تا

بهمر بوجها يهى جواب ما بجبتى مرتنه حب بوجها فرابا كرمين تم كو وصيت كرنا بول تمهاي من يوبي كدوه فعدا كي تمام كما بول برايان لاف والااور كوابي وبين والاسب وه ا رکوع وسجو و کرنے والا اُوا ب کی جانب رغبت کرنے والا اور عذاب سے اور نے والا ا ابو گامسائین اور محتاج بوگ اُس کے بھائی ہوں گئے۔ اُس کے انعمار ومصاحب عنبر البلا كے ہوں كے اور أس كے زمان من تنكياں ، شدتيں ، فيننے ، فسادات اور الل کی کمی ہوگ اُس کا نام احمد - محدُ اور ابین سے اور وہی گذشتہ بینبوں کا المعاصد ہوگا۔ وہ خدای نما م نمنا ہوں برایمان لاسئے کا اورجیع بینمپدوں کانصدین کر بیکا وراُن تما م بیغمبروں می خلوص کے سامط مشا دیت دیے گا اور اُس کی امت انہی امت ا ہے جس بر رحم میا کیا ہے اور با بركت ہے "اكد أس كے دين حق بر باتى سے اور اس کے دین کو ضائع اند مرسے ان او گون کوجید ایسی ساعتب معلوم میں جن میں اس غلام کی اطرع نمازیں ادا کریں گے جوابیتے زبارہ وفت کو لیتے ہو فا کی خدمت میں مرت کرنا ہے الناأس بينيدى تعدين كروا وراس كے طريقوب كى بيروى كروكبونكه وه نهارا بهائي ے اتے موسی وہ أ می ہے سی سے برصنا رہ سکھے كا وہ ابك نبك بندہ ہے وہ جس چیز میں باتھ ڈال دے گا بھی اس میں برکت دول گا اورائس کے علم میں بھی برکت وزبارتی عطا روب کا اس کومین نے نوویا برکت فلن کیا ہے اُسی کے زمانہ میں قبا من فَافُ بَهِو كَى أَسِي كَى أُمِنْ بِرِدنِهِ كَا فَهَا مُنْهُ رُول كَا لِمُذَا بِنِي السِرائِبل كے قالم وكوں كو لهذا ابنے نفس کو اپنے اور متہم رکھواور ابنے نفس کے فریب ہیں نہ اوا وراپنے علم دوكر أس كے نام كوميري كما بول سے محد بذكري مالا مكرمي ما نتا مول كر وُه مثاویں مے اس کی مجبت مبرے نزو بک ایک بہت بڑی نبکی ہے - بس اس کے سائقہوں اس کے مدو گاروں میں سے ہوں وہ مبرسے سفکر میں سے ہے اور میرانشکرتمام نشکروں پرنما ہے غرض میرا کلمہ اورمبری تفدیر ہوری موجکی ہے ک یقنیگا اس سے دین کو ن م ومیوں بر غالب کر دوں گا عمار ہرمکان ہیں لاگ میری كيتًا أني كي سائف برستين كرب اورمب أس برابسا فران نا زل كرون كا جوعوم كم مجموعه اورباطل سے حق كو مدا كرنے والا موكا اور شبطان كے وسوسوں سے داوں كو شف بخشنے والا ہوگا ابذا اسے بسرتمران تم اس برصلوات جیجو کبو مکر میں اور مبرسے فرشق اس برصاوات مصية من -ك موسى مم تومير سے بندسے ہو۔ ميں تبارا خدا موں سى فقيراور ريشان كوزيل مجمو-امبرول سے مال کا اُن چند چنہوں میں ارزولڈ کروجو مال دنیا سے میں نے اُن کوعطا کیاہے اور تھے یا دکرنے کے وقت خنوع اختیار کر و- تربیت کی لاوت کے

بهربيات العنوب جعتما ول

ا باب کے من کی رعابت کے لیئے عفرت نے فروایا کہ اس سب سے کہا ہے کر دو

بسندمعتر منفول ہے مرموسی کے ساتھ من نفائی کی جملہ منام سے میں سے بہا السلع موسلی و تنامی اینی آرزوی کودرا زند کر و کیونکه تنبارا ول سخت بومائے گا

ا ورسخت ول محسف وور رمتاب اليه اليه بو ما ومبيا رمي عامنا موں - بیں جا ہنا ہوں کرمیرے بندے میری اطاعت کریں اورمعصیت ذکری

ا ورد نبا کی نوا مشول سے اپنے ول کومبرسے نوت کی وجہ سے مردہ کر تو - پرانے

بهاس سنع ول نوش رکھون کو اہل زمین پر منہا او حال پوشیدہ رہے اور اہل اسمان میں

بنی کے سا تقدمشہور ہو۔ اندھیری را نوں کو نورعباورت سے روسن کرتنے رمودادر

صابرول کے فنوٹ کے مانند فنوٹ براھ براھ کر مبرے نود بک خفوع ا نبتار کروہ

ا ورمبیری ورگا ہ میں گنا ہوں سے نا لہ وفرا وکرو اُس سخف کی طرح ہو است دشن ا

سے مماک کر قدرت رکھنے والے فدا کی جانب بناہ لے گیا ہو اور بندگ میں مجے سے

مدد طلب كروكمونكرمين بېترميين و مدوكار بول - ات موسى بي وه خدا بول كه اين

ا بندول برمسلط مول مندسه ببری قدرت کے اندر ہیں اورسب مجرسے عاہر ہن

فرز ندون کواسے دین میں بے نوٹ نا کرو مگر جبکہ تنہارا فرزند رتباری طرع ما لوں

الت موسى اين كبرول كو دهورُ اورغسل كرواور ميرك شائسة بندول ي صبت بي ربو - الت موسى أن كى نما زبيل أن كام مواكرو اورجي معامل مي وه وك نزاع كري أس مي أن كے درميان على كرو- كا برى على، روش وليل اور اس

مے نور کے ساتھ جو ہم نے تم پر نازل سے وہ فر بتلانے والاسے ہو کچھ گذر گیااور

برآخر زمان میں مونے وال ہے۔ کے موسی میں تم کو دھیت کرتا ہوں۔ فہربان دوست

کسی ومبیت ایک بزرگ فرزندمینی عیلی بن مرفیم کے بارہ میں بو دراز اوش برسوار

بوكا -بندول كى سى توبى سرير ركھ كا - صاحب زين وزينون ومحراب بوكا - اس کے بعدم کوومیت کرنا ہوں ماحب شتر مرع کے بارسے بی، وہ پاکیٹرو طینت

كيزه افلاق، كنابول ادر برائيول مسمطير بوكا أس كه اوصاف نتهاري كتاب

اللف ينكي ال كم المصيب اور ابك اللث باب كم لك .

ترجی جات القلوب حقد اول محذت مرسلی کے مالا ر

كم مقبوايت كا شرطول مي سي سه اوروه زكاة قرباني ساورميري را دي ابنياك ونبك تزبن ال وطعام مبسسه دومجونكم من فبول نهي كرنا مكرج ملال ادر باك مواور من كومحف ميرى رضاك الله ويا جاتاب ابن قرابت دارون سے زكوا فالي سات صان وبھی مجی کرواس ملے کم میں خدا وندر حمل ورقیم ہوں اور قرابت کو میں نے بیدا لیا ہے اوراینی رائن سے مقدر کیا ہے تا کراس کے سبب سے ایک ور مرے کے مائة ميرے بندے مرانی كري اور رحم كسنے والے كو قيامت من ايك سلطنت عطا روں گا اور جو قطع رحم كرسے كا اس سے اپنى رحمت منقطع كردوں كا اور جوشخص رحم مے ساتھ بیش آیا ہوگا اور ایشے عزیزوں کے بما فرینی کئے ہو گا بی بھی اپنی رحمت ما تقرأس سے بیش آول کا اس طرع اس تفر کے ساتھ عمل کرون کا جس نے میرے الم كوفا ف كروبا بو كا - لمع موسى موالى مين والعاكرا ي ركوجب وه تهايد إس أسي تون يسيعواب ديدويا كي عطاكرو كيونكه نهادس باس من وانس بس كرئي نهيس ا تا بلکه خدا و ند رحمل ی ما نب سے وہ جند فرشنے ہیں وہ تنہا را امتحان کرنے ہیں کر کیو نگر صرف کرتے ہواس کوج میں نے تم کوعط کیا ہے اور کیونکراس کا شکرا وا کرنے ہوا ور اطرا اس میں براوران مومن کے ساتھ مساوات کرنے ہو۔ جر میں نے تم کو عطا باست اور گریه و تضرع محے مائ میرسے لئے نماش رہوا ور ازریت بڑھنے اور روسنے میں اوا زیلند کر واور مجو کمین نم کواپنی ورگا ومیں بانا ہول میں طرح آنا اپنے غلام کو بلا تا ہے تاکہ اُس کو سریف نزین منا زل پر پہنیا ہے اور اس کو اپنے زدیک بلندمرنته قرار دسي اوريزتم براورتها رسي گذشته باب داواو برمبرا فضل واسان العموسي مجه كوكسي مال مين فراموش فركروا ورمال ي زيادتي برخوش مذبو اس ملت مجد کو مجول مانے سے ول سخت موجا السے اور ال ی زیار تی کے ساتھ گنا مول ی زیا وی مونی سے زمین اوراسمان اور ور باسب بیرسے مطبع وفوا نروار بی اور نا فرانی انس وجن کی مشقا وت کامبیب بروکشی سے اور میں نداوند رحیم و رحل مرزاد ایک لوگوں پر رحم کرنے والا موں - راحت کے بعد سختی لانا مول اورانکلیف کے بعد تعمیت عطا کرتا ہول۔ باوشا ہول کو با وشا ہول کے بعد لا نا ہول اورمیری بادشایی قائم و دائم سے اور سجی رائل نہیں ہوتی مجھ پر کوئی چیز آ سمان و زمن ک منی نہیں ہے اور کیونگر یوشیدہ روسکتی ہے۔ جبکہ میں نے سی سب کوپداکیا ہے اوركيونكر تهارا ول ميري رضا اوراواب ماصل كرف ي ما نب متوجر رز مركار

وتت بیری رفت کے ابیدوار رموا ور وفرده اور محزون اوازسے محرکو قرریت منایا کرو ا بنا ول مجر سے مطمئن رکھو بس کا ول میری طرف مائل ہوتا ہے مجد کو بھی اِس کی یاد آتی ہے۔ میری ہی عبادت کروکسی کرمیرے سامؤنٹریک ندکر واور میری فونٹنودی کے لئے کوشش کرنے دہر یقبنا بی نہارا بزرگ آقا ہوں ۔ بی نے نم کو ایک ہے مقدار كُده با في سے خلق كيا اور تهارى بنيا دائس سى سے قائم كى جس كوكئي طرح كى فلوطا يك وليل زمين سع بها تفا بحريس في اس من روح بيوني اوراس كوابك كبشرينا ويا المذابس بى خلائق كا بيدا كرك والا بول ا وربيرى ذات با بركمت سع اورميرى صنعت السب اوركسى چيز كو محسد مشابهت نهيب س اورمي بي سيش زنده رسك والا ہوں ۔ کیونکہ زوال مجر پر محال ہے۔ اسے توملیٰ جس وقت کہ مجرسے موعب کرو فالك و سراسال رم و اورمير سائف اين مذكو فاك يررهواور ميرس لي الين بهترين اعضا سے سجد اگر واور جس و فت كرمير سے سامنے كور سے بوتو عابيزي و فردتنی کرو اورمنا جات کے وقت نوفزدہ دل سے نوٹ کے ساتھ مجےسے راز کہو اور اور بن کے وربیدسے اپنی ساری عمر میں استے کو زندہ معنوی رکھو میری حمد نا وانول کونتبلیم کر وا وراک کومیری نعبیس یا د دلاؤ اور کموکر اس نفدر گرایی ا ورنا فر مانی بين ندريس . كيوند جس وقت مي كرفت كرون كاتوسخت كرفت كرون كا اورميرا مذاب وردناک سے لیے موسی مجسے اگر تہا را وسیلہ وُٹ مائے کا تودوروں کا وسیل وكو أن فا مُده من بخف كا لهذا ميرى عبادت كرواورميرك سامنے بندة حقرك ما نند کھڑے ہوا ور ابینے نفس کی ندمت کروکیونکہ وہ مذمت کا زیادہ مستق ہے اور اس کتاب کی وج سے جو میں نے تم کو دی ہے بنی اسرائیل پر فخر و کمبر ذکر و بمبو کدوہی تناب تم كونعبوت ما عل كرف اور تما يسعدول كو روش كرف كم لي كا في سعاور وہ جہا وں کے برور داکا کا م ہے۔ اے موسی جب مجمعے وا کروبری رفعت ع الميدوار رمونوس نم كو بخشد ونكار بروند كد گنهار بوسك. اسمان ميرس فون سيرى تبدع كرتاب اور فرشت ميرب نوف س كانهة رسة بي زمن ميرى رائت کی طع سے بہری تبیع کرتی ہے۔ تمام مخلوق بیری یائی بیان کرتی ہے اورمیرے ساسنے ولیل سے ، تم کونماز خوشگوار ہو کیونکہ وہ مرسے نیز ویک عظیم منزلت رکھتی الله الكه مضبوط عهد ميرك نزديك بي كيونكم وه سرخض كو جيساكه فالميني مرب ورباريس پيش كرتى ب اور مي بخش وينا مول اور نمازسے وه كام ملحن كروجونما ز

سے نہ ڈروکیونکہ تہاری بازگشت میری ہی طرف ہے ۔ اتے موسائی اُس پر رحم کروجو میری مخلون میں فرسے لیت ترہے اور اُن پر

حدد ذكر وبونم سے بلند زہے كبونكر صد نيكيول كو كھا جا ناہے جس طرح الك المرى كو کھا جا نی سے الے موسلی ہ وم کے ووبیٹوں نے میرسے نزویک توا منع کی اورمیری بارگاہ میں فربانی لائے اکرمبرانصل وکرم اُن کے شامل ہواورمیں نو پر ہیز گاروں ی قربانی قبول کرتا ہوں راس سبب سے ایک مقبول ہوتی ہے اور وہر ى نامفبول بهر الزراك كامعا ملاص مدنك ببني أسع نم جاست بهو- لهذا اين وزير ا حب رزم میونکرا عنها و کرتے ہو اس سے بعد جبکہ مجا تی نے بھائی سے ساتھ ایساکیا۔ استے مرسلی فخروع ور کو زک کرواور باور کھو کہ فبریس نم کوسائن مونا ہو گا بدخیال تم كو نوا بشات ونباس مانع موكا لي موسى تدبه كرف مي عجلت كروا وركناه م نا خبر بیں والو میرے سامنے نما ز میں ویر یم عظمر ومیرے علاوہ سی اورسے امید ندر کھو سختیوں کے وقع کرنے میں جھر کواپنی سیر قرار دوا ور بلا وُں کے دفع کے لئے ا بنا قلتهمجود ليد موسى وه بنده مجهس كيو كرور ناسب جوميرس فضل ونعمت كو البيدا ورسمينا سے مالانکه اس برغور شہيں كرنا اور ايمان شبي لانا اور كيونكراس بر ایمان لا ناہے اور تواپ کی اُمیدر کھتا ہے حالا تکہ دنیا پر قانع ہے اور اُس کو اُپنی مائے بناہ بنائے ہوئے سے اور دنیای بانب ظالموں ی طرح رجوع سے -ائے موسلی اہل خیر کے ساتھ نیکی وخیر کرنے میں سبقت کر وکیو مکہ نیکی اس کے نام ک

ك يهال وزبيست مرا و مفرت يوشع بن ومئ يناب موئ نبس بك يه عام موعظ بست كرجب بجائى ف يعائى كوفل كرويا تودومرول ير ) كبار عتباركيا جاكتا ہے۔ بهاں تبائى سے مواد قابلى جى بوسكتا ہے بمن نے اپنے بھائى {بيل كوفتل كيا تھا- ١٠٠ - مترجم

طرع نوش م يُنْدجه اور بدى كوأس كه لك چيورٌ دوج ونبا پرفريفين سهد النه

موسلی اپنی زبان کو اپنے ول کے بیکھے قرار دو تاکر زبان کے مشرسے معفوظ رہو

یعنی ہو کھ کہو پہلے اُس میں عور کروا ورجب سمھ لوک اس میں کو فی خوابی نہیں ہے

توكمو اورشب وروزي مجر كوبهت يا دكروجب كك كم موقع يا و-اوركنامون

ی بیروی مذکرو تا که پیشیمان نه امو یفتیاً گنابول ی وعده گا ۵ تنش جهنم ہے،

لاجرجيات القلوب حقداول الے موسی اپنی گفتگوان وگول کے لئے جنہوں نے گناموں کو ترک کر و باسے۔ زم کرو ا اوراس کے منتین رمواوران کواینا بھائی قرار دواوراک کے ساتھ میری عبادت این اس من الله وه واک می تنها رسے سامق اوس سرار و الے موسی انفانا م كورت أك ك لهذا بهتر توسشه الرن ك لك بهيراس شفل ك بهين كاطرة بولم ما مناسے كر وہ است نوست كى تاہيج كا - اے موسى ہو كھرميرى فوسنورى كے الع كيا ما تاسب أس كا مفورًا عقد ببت ب اورجومير عنير ك لا بالاس اُس کا زبا وہ حصتہ کم ہے اور بقیناً تہارا سب سے بہنزروزوہ سے جو آبنوالا ہے۔ یعنی روز قیامت لبذا فور کروکہ وہ دن تہارسے سئے کیسا ہوگا اوراس روز کے جواب کے لئے تیا ر رمو کیو کہ بیشک اُس دورتم کو کھڑا رکیس کے اور تہا اسے عل کا سوال کریں گے اور ایسے زمان وابل زمان سے انصبحت ماصل کروس کا دار اہل غفلت بركونا وسے إور اہل طاعت كے لئے درا زہے و تمام شئے فنا ہونے وال ب بندا ایسے کام کروکر گریا اینے عمل کا تواب دیجتے ہو اکر الحرت کی طرف تہاری طع زیا ده مواس کئے کرونیای جوجیز باتی سے اس کی طرح سے ہو گذر گئی۔ اس طرح گذری مرئی چیزوں میں سے عباوت کے سوا کوئی چیز تہا رے ساتھ باتی نہیں سے آ يُنده مي ايسابي موكا اوربرعل كرنے والا غرض كد ينشے عمل كرناسے نما ين ليے مروه مقصو وجوبهتر موافنتيا ركرور تاكه خداك الداب برف الرابر ما والراس درزكه ابل باطل نفضان میں رہیں گے۔ اسے مولی میرسے سامنے اُس نلام کی طرح مذبّ كا خيال مذكروجو البين كا قاسك إلى فريا ورسى كے ليے ماضر إلى است جب الساكروگے ميرى رحمت متهارے شائل ہوگ اور ميں قدرت ركھنے والول ميں سب سے زبا وہ کرم ہوں سامے مولئی میرا قصل اور میری رحسن مجھ سے طلب کرو لیونکه دونون میرسه اختیارمی بی اورمیرسه سواکونی فضل و راست برفادرایس ہے اور جس وقت مجمسے سوال کرو تو غور کرو کم تنہاری رعبت اس پہریں کس قدرہے جو برسے اس ہے۔ اور ہرعل کرنے والے کے لئے برسے إس ايك جذا ہے اور میں انکار کرنے والوں کو بھی عمل خیر کی بیزا ویتا ہوں - التے موسی فوتی ول سے ونیا ترک کرواور ونیاسے بہلوتھی کروکیو کرتم ونیا کے سلئے نہیں مراور ندونیا أنها رسے لئے ہے۔ طا لمول کے مکان سے تم کو کہا عرف ۔ مگر اُس تخص کوہے جو ونبا ر در کرا خوت کے کامول میں سنول ہو اُس کے لئے وُنیا بہتر جگرہے۔ لئے

میں پرسے ہیں۔ اورابنی شقاوت کی بیروی میں گرفتا رہیں اورطرح طرح کی خواہشوں وسے ما قب میں توسیح واک اس سے بہت تفوار سے نواعظ میں فریا در نے لگتے جو میں نے ا بنی کتاب میں بمان محتے ہیں ۔ لے موسی مبرے بندوں کو عکم دوکہ مبرے تعلق قرار كري كرمين تمام رحم كرف والول سے زياده رحم كرف والا مول أورمضطر وبيقرار لوكول ك وعاكا فيول كرشي والا بحوب اور بلاؤل كو دفع كزنا بول إورزمانوس كويدل دينا ہوں اور بلاول مے بعد تمتیں عطا کر آہوں اور مختورے عمل پر شکر ہوا واکر ہا ہوں اور ببیت جزا دینا بور اورفعیر کوعنی کرونیا بور اورجیشه رست والا فالب اورفاد رخدا مول اس کے بعد مجر کو بھاریں توجو گنہ گارستف بناہ جاسے اور تم سے التجا کرے تو أس سے کہو کہ مرحیا کمشاوہ تربن فف بین تم نے منزل کی اور پر ورد کا رعالم کی عزت و م کی کشادگی میں سوار بوئے خوش ہوکہ خدا تمیاری تربہ قبول کرسے گا ور (الے موسی مجرسے اُن کے لئے آمروش طلب کروا ور اُن کے ساتھ مثل اُن کے دموا ور مخروع وا اس نعمت برند کروجو بی نے تم کو دی ہے اوراک سے کہوکہ میرسے احسان ورم ا جھے سوال کریں کیونکہ کوئی میرے سوا فضل ورجمت کا مالک نہیں ہے اور ہیں نفل عظیم کا مالک ہول کیا کہنا ہے تنہارا اسے موٹی کر گراہوں کے لئے بنا ہ اور کہا کا روں کے لیے مجانی اور پرلیٹا نوں کے ہم مشین اور گنا بھاروں کے لیے استنفار کرسنے والي بهوا ورميرس نز ديك بينديده منزلت رتصت بهو لهذا باك ول اوراست ربان سے مجے سے بھاکرواوراس طرع رمومیساکس نے تم کو حکم دیا ہے برے عکم کی اطاعت کرواورمبرسے بندول پڑتکبرا ور زبارتی نہ کرو اُن چندنننزل کیے مسيع ميں نے تم كوعطاكى ہيں - مالائك أن كى انبدا تهارى طرف سے نہيں مولی ہے - ا ورمیری قربت ماصل کروسیو کومیں تہارے قریب ہوں یقیبًا میں نے تن سے ایسی چیز کا موال نہیں کیا ہے جس کا تخمل تم پر گرال ہو۔ تم سے اتناہی جا ہنا ہول کہ معاکر و تومیں تنہا ری دُعا کو قبول کروں گا جھر عطا کروں گا ورجھ سے بہت ينيا ات بهنا ان بهنا العامل المرابع من المرابع کردی سے تقریب ماصل کروسا موسلی زمین کی جانب نظر کرو جوعنقریب تنہاری قبر ہوگی اوراپنی آ مکھول کواسمان کی طرف اُکھا و کہ تنہا سے بروردگار کا ملک عظیم ز سے اور میب مک ونیا میں رم وابنے نفس برگر ببرکر و اور مہلکوں سے ماکف رہو اور تم کوئونیا کی زمینت فریب مذہبے علم پر را منی نه ہوا ورستم گا رنه بنو کیو کمیں سنم گاروں موسى جو بحريب م كومكم وول أس كوسنو اورجو بجري تهارس مصلحت مجول أس كو ا ور توریت کے حقائق کو اپنے سینہ میں ماگہ دوا ور خواب غفلت سے اُس کے سائف سنب وروز کے او قات میں بیدار رہو اور دنیا والوں کی باقوں باان کی مجت و اپنے سیبنہ میں جگرمذ دو کمبونکہ وہ مرغ کے اشیامذی طرح اپنا آمثیامذ بنالیتی ہیں۔ لتے موسی فرزندان دنیا واہل دُنیا ایک دُوسے کے فقنہ و فساد کا باعث ہی اور ونیا اُن ہر ایک کے سے زینت یا فتہ جواس میں ہے اور مومن کے لئے افرت كى زينت سے اس كے وہ بميشہ افرت كا طالب رستاہے اور أس كے علا وہ کسی برنظر نہیں مرنا اور افرات کی خواہش اس کے اور دنیا کی لذوں کے درمیان ماکل ہوگئی سے مبدا وہ جنگلوں کو عبادت اور قرب البی کے ورجات کے لئے طے كرنا ہے أس سوار كے مانند جوميدان من كھوڑا ووڑا نا ہے ناكدومروں ير سیقت ماصل کرے اور نیکی کا بالا مارے اور علد اپنے مقصور کو جہنے - ووں کو ابنی افرت کے عم میں اندو مناک رہے اور وانوں کو فخرون بر کرے بھر کیا ہے ا أس كا اكرأس كانكول كم سامين سے يروه اور جائے تو بھر وه س قدر زيا وه وہ چیزی دیمے گاجواس کاسترت کاسب موں گی اے موسلی ونیا تفوطری ہےاور نا چیز جس کو نتات نہیں ہے اور نائس میں مومنوں کے ثواب کی گنجائبش ہے۔ اور د فاجروں کے عدای کی ابدا ابدی مضرت اس کے لئے سے جوابنی آخرت کا تواب ونیای لذانوں کے عوض فروخت کرہے جو باقی نرسے گی اور زبان کے والف کے لئے يج وسيج علد دائل موجا أبع - لهذا اس طرع رموجيد كمي تم كوحكم دول اورج كي بس عكم دول كا وہ رشد وصلاع كا باغث بوكا . اتے موسى جب م ديموك اميري كا رُحْ تَهَارى مِانْ بِ فِي تُوسِمِ وَكُرْتُمْ فِي كُنُ وَكِيابِ حِسِ كُي مِزَالِمْ كُونِيا مِن مِلَى سے اور جب و مجمور راشا ن نے تہاری جانب رت کیا ہے تو کمومرحا صالحوں کے طريق مرحاء اورجها رول اورظا لمول كے ساتھ بذر ہوا وربذ أن كے ياس عاؤا ورند بیرسو التے موسی عرکننی ہی دراز ہو آخر فائی سے اور جو چیز کر دنیا میں تم سے لے ا مانى سے ورائن الكراس كا الجام أخرت كى باتى رست والى تعمت بوتى سے تووہ تم كو نقصان نہیں بہنجاتی رائے موسلی میری کتاب تم کو بلندا وا زسے پیارتی سے کو تنہاری ا زگشت کها ل بوگ - نوکیونکرانسی مالت میں ان تھوں کو نیندا تی سبے اور کس طرح کوئی جماعت زندگانی مُناسع لدّت ماصل كرتى سع اگرايساند موتاكم مدون سع وه غفلت

ر د دونست نگاه میکویسب سه اور فره و پرانشانی آخریت کمیلی بود. سه

و البیت کے حق البیت کے حق اس کے لئے نا دا اُل کے نزدیک دانا اُل اور ناریجی کے نزدیک روستن وروا المس كى وعا قبول كرول كا قبل اس كے كم وہ مجرسے دُما كرسے اور عطا ا مروس الله اس کے کو مجھ سے سوال کرہے ۔ لیے موسی جبکہ دیجھو کر پربٹ نی کا و اور جب اس سے کومرحیا سے بیکول کی روش نوب آن اور جب المری کا درخ متهاری مانب ہے کہوکہ اس کاسب کو ٹی گناہ ہے جس کا الانت جلام کو بہنجا یا گیاہے اس لئے کہ دنیا مذاب کا مقام ہے اوم انے وان کو اُن کے عمل کی سزامیں میں نے دنیامیں جیجا اور دنیا اور م اور کھائی ا من بیب بر میں نے نسنت کی سوائے اس چیز کے جو میرسے لئے ہوا ورس میں والع المنودي ماصل مو لے موسى يقينا ميرے نبك بندول نے اپنے مام ك والن بن قدر أن كوريرس متعلق ب أور في كوريج في ويدس زك و زيد ا فیڈیا رکیا ہے اور میری بہت سی مخلوق سے اپنی ناوانی اور مجے نہیجانت کی وجہ منائی جانب رعبت کی ہے اور عبی شے بھی دنیا کی تعظیم کی اور اس کو ہزرگ جی وناسے اس کا نتھیں موسٹی نہیں ہوئیں احدث اُس سے کچہ الاکرو ماہے۔ اُد

الدجس ف دنيا كوحتبر سجاتووه مس سعمنتني مرا بندمعبتر صفرت اوام رضاعليدالسلام سيمنقول سي كرجب حق تعالى في عندين موسی کومبعوث فرمایا اوراک کورگزیده کیا اورورا کواکن سے الئے شکافت کیا اوربی ارائیل كوفرعون كي مشرسة مخات دى أور إلواح وتوريث ان كوعطا فرمايا : نوموسكي في ما الراول توف مجد كوكرا مي فرمايا أس كامت وتحبث شسي جس سے مجرسے يہلے سي كوكرا مي نهير لیا- حق تنا لی نے قرطایا کہ لے موسی شایدنم کومعلوم نہیں ہے کہ محد میرسے نزدیک میرسے تام وشتوں اور مخلوق سے بہتر ہے۔ ورسی نے کہا اگر مگر نبرے زویک نیری تام مخلوق سے بہتر این توکیا بیغیروں کی ال میں کوئی میری ال سے زیادہ بلند ترتیب فرمایا ایم وائ شاید فر بنیں مانے کوال محد کی فنیلت تمام بنبدوں کوال براس طرع سے بھیے محد ک فغيلت تنام بينيبول برموسي في كها فداو نداجب ال محدّ ليسيم وكيا بينيرول ي مت ا میں کوئی امت ایسی ہے جومیری امت سے بہتر ہوکیونکہ تونے اُن پرابر کوسا بدفکن کیا۔ ان کے بیئے من وسلونی نازل کیا اور دریا کو اُن کے واسطے نشکا فنہ کہنے حق تعالىنے فروا كمك موسلى شايرة كونه معلوم كه رقحه مق الدُعليه والرولم كائت ك

کی نا ک میں رہنا ہوں اور نظاوموں کو اُن پر نمانب کروں گا ۔ اسے مونسی نیجی کاوس کی تواب اور گناه كاعوهن أسى كے برابر دنيا بول - بھر وُه لوگ گناه كرتے إِس تواس إلى ووس کے برابر برطها دیتے ہیں اور ہلاک ہونے ہیں اور کسی کومیرسے ساتھ عبادی میں منسر کہب ند کروا ورتمام امور میں مبالہ روی انعتبار کروا ورایسے امیدوار کی طری وعاكر وبوميرس زواب كى رعبت ركهنا سے اور البینے اعمال سے بیشمان ہو اس ليئے كوشب كى تاريكى كوون زائل كرد بناسيد اسى طرح نيكياں كنا ہوں كوما ويتي ہیں اور جس طرح سنب کی تا رہی ون کی روشنی کو زائل کر دیتی ہے اُسی طرح مجنا وا نيكبول كوسسيا وكروسينته بين ر

مديث معتبريس مصرت صاوق عليدالسلام سيصمنفول سي كرشيطان ايك لا حضرت موسی کے باس ہ یارمیں وقت کہ وہ ابنے پروردگارسے منافاتی رہے تھے۔ ایک فرسٹ ندنے اس سے کہا کہ ایسی عالت میں نوان میں کیا امیدر کھنا ہے سیطان نے کہا کہ وہی امیدر کھنا ہوں جو ان کے پدر (موم سے رکھنا تھا ، جبکہ وہ بہشت میں تھے۔ امام نے فرمایا کہ اُن موعظوں من النے کھ بیرہیں جوحق تنا الی نے موسلی سے فرمائے بینی کہا اسے موسلی میں نما زاس کی بول کرنا ہوں ہو تواضع اور فرد تنی کرتا ہے میری عظمت کے لئے اور اینے ول پر میرا 🖁 خوف لازم کرلیتا سے اور اپنا ون میری یا ویس گذار ناسے اور رات این گناموں ا کے افرار میں بسر کر ہے اور میرے وایتوں وردوستوں کے حق کو بہی نہاہے مولیا نے برجیا مداوندا ولیوں اور مجتوں سے کیا تیری مراد ا براہیم و اسخی اور یعفوب سے سے فرمایا کہ اے موسی واہ لوگ ایسے ہی ہیں اورمیرے ووست ہیں مگرمیری مراو اُن سے نہیں بلکہ میرامقصود وہ سے جس کے لئے اوم وہوا کو میں نے بنا یا اور بہشت مووزع کو پیدا کیا موسی نے کہا اے میرے پر وروگاروہ کون ہے فروایا کہ مخدا وراس کا نام احمدہ اوراس کے نام کویس نے این نام سے مستن كياس اس لط كربراايك نام محووس موسى في كما خدا وندا مجركوان ك أمت بين فرارمي حق تنا لانے فرابا كراہے موسى جب أن كو پہجان و كے اوراک کی اوران کے اہلیت کی میرے نزدیک قدرومنزنت سمجھ ارتکے تو تم اُن کی امّت میں ہو۔ یقیبنا میری تمام مخلوق میں اُن کی اوراک کے اہلیبیٹ کی منال نمام باعوں میں فردیس کی سی منال سے جس کی بنیاں میں خواک نہیں

ہا ب تیرھواں تصرت موسی کے

فداست اس النه كوان فيبلتون مع محان فيبلتون معا و اور دوسري معنبر مدبث من منعول سب كر صرت الم من مناسف واس الحالوت سع بو علمائ يبروس سب ا سع برا عالم تقا فرایا که مخر کو قسم و بینا مول - وسل ا بتول ی جن کو فداست موسلی نازل کیا کم کمیا تؤریت میں محلا کی نبراس طرح نہیں سے کہ جب آخراتت کے وگ آ ئیں گے جو شتر سوار پینمبر کے پیرو ہوں گے خدا کی تسبیع وننز بہت طرح سے اپنی نئی نئی عبادت کا ہوں میں کریں گئے توبنی اسرائیل اُن سے اور ان سے بیٹیرسے پنا و ماصل کریں گے بہاں تک کدان کے وار مطبئ موجا بیں گے وریقینا ان کے موں میں شمیری ہوں گ جن سے وُہ لوگ اُس بغیر کے منكر كروبولسسے ونيامي انتقام لين گھے۔ كيا اس طرح توربت مين نہيں لكي كيے لاس الجا لوت نبے کہا کہ باب بھر فرایا کہ کے بیودی موسکی کے بنی اسرائیل کو وسیت ل اوراکن سے کہا کہ تنہا رہے یا س جلد منہا رہے بھا بُیوں میں سے ابب بہنمہ آئے البذا أس ى تصديق كرنا أورأس كا حكم ما ننا توكي فرزندان استليس كع سوابني اسرائيل کے اور میمائی ہیں - راس الی اوت نے کہا میں موسلی کے اس کام سے انکارنہیں کرانا ليكن جا بن مول كر توريت سع مجه برظ مرفرا ويجه فرايا كيا تو الكاركة اب كر وريت يس ب كركو و طور ميث سے نورا با اور مم كوكو و ساعبرسے روشنى عجشى اوركو و فالان سے ظاہر ہوا اہدا ہو نور کو و طور ہر مقا وہ وحی مفا جسے خدا نے حصرت موسلی بر بھیجااوروی مفاجعے صرت میلی پرجیا، اورکوہ فالان کمکے بہاڑوں س سے سے اور اُس میں اور مکرمیں ایک روزی لاہ سے اور وہ وہی وحی ہے جو مخد پرنا زل کی - به مدمیث بهت هویل سے اس بخر وکی مناسبت سے اس مقا مرہم انے بقدر صرورت ذکر کیا ۔

حديث معتبرم محفرت ما وق اسعانقول سعد كريني الرائبل موسى كى خدمت مِن أسلها وركها كونت تناكل سع موال كري كرجب وره بارش طلب كرب توبارش مو اورجب نہ جا ہیں نہ برسے موسی نے اُن کی جا نب سے برسوال کیا خدانے نبول فرايا - أن الوكون في محيت بوتا اورجس چيز كا بيج ما يا بوديا بهر بارش طلب كى أورجب فدرانهول في جابا يانى برسا اورجب نه جا بافرك ي، اسى طرح جب بارش بالمست عقر موتى على جب روك دييت عقي وك ما تى على يهان تك كر أن ي زراعتیں بہت مضبوط اور ملبد سبسا اول کے مانند ہوئیں جب اُن کو کاٹا کسی میں

فضيلت تمام امنول يروسي مى سع مبسى تمام مخلوق يرا الخضرت كاففيبلت موسايًا نے کہا فداوندا کیا اچھا ہونا کمیں اُن کو دعمت فرمایا کہ اے موسلی تم ہرگز اُن کو نہیں و کھو کے کیو کہ یہ وقت اُن کے ظہور کا نہیں بین اُن اوکوں کو محدیکے سامنے جنت عدن وفردوس میں دعجو کے کر بہشت کی معنوں میں گرویدہ اوران کی لذوں سے آسودہ ہول کے کیاتم چاہتے ہوکہ اُن کی بائنی میں نم کوسنوا دول کہا ہاں۔ فدا وند عالم نے فرما الم ممرے سامنے کرست ہوکراس طرح کھوسے ہوماؤک جنسے باوشا أ جليل كم سامن بندة وليل كفرا بوتاب - موسى في قيل كى بن تعالى نے ندا ک کہ لے محمد کی امن توسی نے ما وس کے شکم اور باروں کے صلب سے بفدرت فعدا جوا بدیاکہ کینے اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْحَدْثَةُ وَالنِّعبَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَوْشِرِيْكَ لَكَ - أَوْ حَنْ تَعَالَى فَ اللَّهُ اللَّهِ المَابِنُ ان کے ع کا شعار فرار دسے دیا بھر آوازدی کہاہے است محد مبری فنا ورعكم تم يرير سے كم ميرى رحمت ميرے عفنب سے پہلے سے اور ميراعفو برے مذاب سے قبل ہے میں نے تہاہے سوال کو قبول کیا قبل اس کے کہ الكواورة ميں سے جو تحض ميرسے إس أئے اس طرح كرميري وحدانيت كي كواہي مے اورشهادت وسيم محد ميرا بنده اور رسول سها ورگفتارمين صادق اورايت ا نعال میں امت میں محق ہے اور گواہی وسے کر علی بن ابیطالب اُن صفرت کا بها ئی، وسی اور خلیفها ور اطاعت علیٰ کو اُست اوپر لا زم کسی جس طرح اطاعت محد کو لازم میاہے اورگواہی دے کر اس کے معصوم پر گزیرہ ووست و اولیاج عجائب معجزات خدا اوراس کا جنوں کی دلیلوں کے ساتھ اُن کے بعد مناز ہیں نعبیفہائے کدا ہیں تو اُس کو بہشت میں داخل کرونگا ہرجیداس کے گنا و دربا وُل مے كف كے برابرمول - امام نے فرایا كرجب فدائے ممارسے بنبر مرم كومبوث يها أن حفرت كووى بيبى مَاكُنْتَ بِجَانِبِ السُّوْدِ إِذْ نَا دَيْمًا بِعِي لِي مُحَرِّمْ كوهِ طور پر مستے جس وقت کہ میں نے تہاری امت کو تداوی اس بزر کی کے ساتھ کھر أنخضرت كووى كالمكرأس فداك حدوثنا كرابول جو عالمؤل كايروروكارس أس نعت كى وجس كم أس في عجر كواس فسيلت سے مخصوص فرمايا - اوران مصرت كى امّت سے فرما يا كركم ألحك لله يكارت العالمين على ما الحَتَطَّمَا مِن هلية الفَضَايْلِ ليني مم أس خلاكي حمد بجالات بي جوتمام جب إول كا

وا بنر نه تفا رسب كف س بوكئي تقيس أوه لوك موسى كے ياس فريا وكرتے بوك الله اور کیفیت بیان کی بیت تما لی نے موسلی پر وحی فرانی کرمیں نے بنی امرائیل کے لئے مقدد اس ملئے اُن کو اُن کی تذہبیر پر چیوڑ دیا تو ایسا ہُوا ہو تم نے دیکھا۔

بسند المشيرة محصرت امام محد بافراام جعفرها وق إورامام رضاعليهم استلام سے منعنول سے کم اس نورات میں جس مِن تغییر نہیں ہوا لکھا ہے کہ مولٹی نے اپنے برور وكارست سوال كياكرا بالزمج ست نزديك ب كرتج ست الم مستنسوال كرول یا دورسے کہ مجم کو زورسے بہاروں اور ندا کروں تو خدانے اُن کو وی کی کہاہے موسلی میں اس ستھن کا ممنشین ہوں جو مجد کو یا دکرے تو موسلی نے کہا خدا و ندا نیرے سابرمیں کون موگا جس روز کہ نیرے عش کے ساید کے سواکوئی ساید نہ ہوگا۔ فرایا مرجم وكب كم مجرك يا وكريت بين من أن كو يا دكرنا بول اور آيس من ايك دُوريك سے جو لوگ ہری تو شنوری کے ملے مجنت کرنے ہیں میں اُن کو دوست رکھیتا الهوال بس جب میں بیا ہتا ہوں کہ اہل زمین پر عداب نا زل کور تووہی وگ بس جن كى بركت سے عداب بنيں نازل كرنا كها فداوندا مجه برجند ايسے موقع استے ہیں جن من تھے کو اس سے بزرگ زمین ہوں کر یا دکروں خدانے کیا جے کو والبرحال من يا وحروميو عمد ميراوكر مرحال من بهترسه. ك

بسندمعتر صنرت المصعفرها وق عليالسلام مص منفول مع كرين تعالى في موسى کو وی بھیجی کے اسے موسی کون امر کم کومیری منامات سے انع سے کہا خدا یا بیری جلات لرجھ کو اسنے گندہ دہن روزہ سے پکاروں توحق تما لی نے اُن کو وحی کی کہ اے موسی روزہ وارول کے دہن کی ہو میرسے زودیک ہوئے مشک سے زیادہ نوسنس أيندسيه

له مولف فرات ی کرشاید صرت موسی کی مرادید بو کرکیا دعامی آداب تیری درگاه می ید بی - کرنزدیک والول سك طريق سے مج كو يكارول يسنى أيست يا دور رست والول كے طريق سے بقاكر واز دول-فرمايا كم مجه كو ابنا يمنشين سجمد أور أيستر وعا كرو- وريز موسلي جائية عقد كر خدا علم اور عظمت مي بریزے نزدیک ہے اور بریمیز کے ساتھ نزدیک زہے اور مان ہے کہ یہ سوال بھی رویت کے سوال کی طرع اپنی قوم ک جانب سے کیا ہو ۔ ا

باب بنرهوا الحفرت موسىً ـ بیں بینی جو کچے نوکر پیگا اُس کا عوض بائے گا۔ اور جو تنص یا وشاہ ا ورصاحب اندیا موا وه ما ستاسے كرتا م مال أسى كا موجائے ا ورج مخض كدكاموں مى وكوں سے ا الله بنائے تو یہ تو یہ سے سرم رکھے ہوئے ہے اس نے کہا فرزندان اوم کے شورہ نہیں کرنا بیشمان ہونا ہے اور پرنشانی اوراعتیاج وگوں سے بڑی ہے۔ وروں کو ان ریک آ میز بول سے راغب کرنا ہوں موسی نے کہا مجم کو اُس کنا اسے وويسري مجيح مديث ميس فرايا كرس تناكل في موسي تووي فرائي كما المرسي الم ام الم المركم جب فرزند اوم اس كوكرنا ہے تو تو اس برمسلط بونا ہے اس نے فی محلوق نہیں بیدا کی جس کواسے بندہ مون سے زیادہ دوست رکھوں اور اس کہا اُس وقت جبکہ اَپنی واٹ پر ایسے عمل کو زبارہ و خبال کر کے نعجب کرا ہے اور و مبتلا نہیں کرنا مگراس کی صلحت کے مبیب سے اور اُس کو راحت نہیں بخشتا گرائی اليف كن وكوكم سجمتاب عيركما كمل موسى مركزاس عورت ك ساتة تنها نه لى بهترى كے لئے اور میں اس سے زیادہ وا تف ہوں جس میں میرسے بندہ كى بہرى رمو ہو تم پر حرام مرم بو کا جو تفخص ایسی عورت کے ساتھ فلوٹ کرا ہے میں اس کے گراہ کرنے پرمتوج ہوتا ہول اور اس کو اجنے اصحاب کے سپر دنہیں ب للذا با سية كه وه ميري بلاول برمير كرسه ادرميري معتول برشكرك اورميه قصاير را مني رسي الرمين الهين إس أس كوصد بقول مي مكصول جبكه وه ميري ایتا اور کوسٹ ش کرتا ہوں بہاں ب*یک کہ اُس کو گن*ا و میں مبتلا کر دیتا ہوں اور نوشنودی کے لئے عمل کرے اور میری اطاعت کرہے۔ مرکز فداسے کوئی عبدنہ کروکیونکہ جو تنحف فدا سے عبد کرتا ہے میں نود اُس کی جانب بندمعتر صنرت المم محدما قراسي منقول سي كمنجد أن كلمات كي جي تمالي متوج بوزا بول ا ورا بنے اصحاب بدأس كونهيں حبور تا اور كوست كا بول كه أس كوأس مع عمديد وفاكرت نه دول . اورجب (ك موسى ) صدفه ويف كا نے موسی سے کو و طور پر بہان کئے ہے کے اسے موسی اپنی قرم سے کہدود کر ہے۔ الدو كرو ملداس كوعلمي لا وكيو كم جومدة كاالاده كرناسي مي بعراس ك طرف تقرب ماسل کرنے والے نہیں تقرب ماصل کرتے مگر بیرسے نوف سے دونے کے سائداً اورعبادت كرف والقيري كبادت نبي كرت مكران بينرول سعير ميزك متوجر موتا بهول اورأس كوابيف مدر كارول برنهيس تحيورتا اورحتى الامكال كوشش سا مفرومی شے حرام کی ہیں۔ اور زینت ماصل کرنے والے زینت مہیں کرتے گر ا کرتا موں کو اُس کولیٹ یمان کروں۔ ونیا می بیند چیزول کے زک کرنے سے جس کی اُن کو صرورت بہیں ہے تو موسی نے مدسية معتبرين صفرت صارق علبالسلام مصفقول مس كمولئ كع عهديس ايك ظالم ا وثناه منا اسی زمانهٔ میں ایک مروصالع می منا وہ ایک بومن کی حاجت برآری کی سفارش کے اسے سب سے زیادہ کرم کرنے والے اِن لوگوں کو ان کا موں سے عوض میں کیا اُڑا ب عطا کرے کا فرا با کہ لے موسی ہو وگ کہ مجرسے میرے خوف کا وج المن باوشا و كراس كيا - باوشا و ف اس ك سفارش قبول ك اوراً س موسى ك حاجت بورى سے تریم وزاری کے ساتھ تقرب چاہتے ہیں بہشت کے بلندترین مقام میں کردی اس با دشاہ اورمردصالح ووٹول کا ایک ہی روزانتقال ہوا اوگوں نے باوشاہ کے موب ملے اور اس مرتبہ میں کوئی اُن کا مشر کیا نہ ہوگا اور جو اوگ میری عبارت میری انتقال برئو تین روز یک بازارول و بندرکها اوراس کے دفن وتعزیت بن مشنول کرسے ليكن وه مندهٔ صامح است مكان مي مروه بشرا تفاكونی أس كى جانب متوجه مذ موابهال مك كه زام ی ہوئی چیزوں سے بھت ہوئے کہتے ہیں تریں تیا مت می وگوں کے مالات نیں کہ جا اُدروں نے اُس کو کھا نا نیٹروع کیا ۔ تین روز کے بعد موسی نے اُس کودیکھا اور مناجات کی کم خداوندا وه نیرادیش تها اور اوگوس نے اس کو اس اکرام وعرت د اس میں جس جگہ جا ہیں سائن ہوں۔ مے ساتھ وفن کیا۔ یہ بیرا دوست ہے اور اس مال سے برا اسے من تا لانے مدیث معتبر می منفول ہے کہ ایک روز موسلی بیطے تھے ناکا و شیطان مختلف راگول أن يروى فرمان كراس باوشاه جارس ميرسه اس دوست في ايك موسن ك ك توبى بہنے ہو كے إلى معفرت كے ياس أيا اور كلا و أتار كرا تضرت كے قرب ایک حاجت طلب کی اور آس نے اس کو رفع کردیا لہذا باوشا و کو اس کے عوان الی موسی نے پرچھا تو کون ہے کہا ابلیس موسی نے کہا خدا تیرا کھر سی کے گھر کے می اس طرح عزت دی اور زمین کے ما وروں پر اس سلے سلط کیا کہ اس اف أمن يا د نتما و جها رسيسوال كياب

ا ب تبرحوا *ل حزت مواني كے* مالا، بي يبني جو بيزنو كريكا أس كاعوض بائه كار اور حوتض با دشاه ا ورصاحب اختيار ا اس نہ بنائے تو یہ تو یکس نے سری رکھے ہوئے ہے اس نے کہا فرزندان آ وم کے موا وہ ما ستاہے کرتمام ال اُسی کا ہوجائے ا ورجوشف کر کاموں میں وگوں سے وموں کو ان رمگ امیر بول سے راعب کرنا ہول موسی نے کہا جھ کو اُس گنا وسے منورہ نبس كرنا بيشمان موتاب اور بريشانى اورا متياج وكوں سے برى ہے۔ الما كا وكركوب فرزند اوم اس كوكرناس تو تو اس يرمسلط بوناس أس ف روسری مجے مدین میں فرا یا کرحی تما لانے موسی کو دی فرا ی کالے موسی میں ا کہا اُس وقت جبکہ اینی زان پر اینے عمل کو زبار و خیال کرکھے ننجب کرنا ہے اور لوئى محلوق نہيں بيدائى جس كوابيت بندة مومن سے زيادہ ووست ركھوں اور أس آینے گن و کو کم سمجتا سے چیر کہا کہ لیے موسی ہرگز اس عورت کے ساتھ تنہا نہ و مبتلانہیں کرنا مگراس کی صلحت کے مبب سے اور اُس کو راحت نہیں بخشتا مگراس رموجوتم برحرام موكبونكم جو تفخص ايسى عورت كے ساتھ فلوت كرا ہے أي كى بهترى كے لئے اور میں اس سے زبارہ وا قف ہوں جس میں میرسے بندہ كى بہترى اس کے گراہ کرنے پرمتوج ہوتا ہول اور اس کو اسف اصحاب کے سبرونہیں سے لہذا ہا سیئے کہ قرہ مبری بلاول پر صبر کرسے اورمبری تعمقوں پر شکر کرسے اورمیے كرنا اور كوكت ش كرنا بول بهال بك كدائس كو كناه مي مبتلا كرويتا بول اور تفنا پر را منی رسب ناکرمیں اپنے باس اس من موصد نفروں میں مکھوں جبکہ وہ میری بركز فدا - ك في عبدن كروكيو كديونتيف فدا سے عبدكرة سيع ميں نود أس كاباب فونتنودی کے لئے عمل کرہے اور میری اطاعیت کرہے۔ متوج بوتا بول اورابنے اصحاب برأس كونهيں عبورتا اوركوت ش كرتا بول كم بندم عنر حضرت الم محدم الزوس منفول ب كمنجلدان كمات كم وي تمالا اس کواس مے عبد پر وفاکرنے مزووں ۔ اور جب (اے موسی ) صدفہ دسینے کا نے موسی سے کو و طور پر بیان کئے ہر تھے کہ اسے موسی اپنی قوم سے کہ دو کہ مجہ سے الده كروملداس كوعلى من لا وكيونكم جوصدقه كا الاده كرناسي مس بهراس ك طرف تقرب مامل کرنے والے نہیں تقرب ماصل کرتے مگر میرسے نوٹ سے روٹے کے متوجه بونا بمول اورأس كو ابنے مدو كاروك برنهيں حيور أ اور حتى الامكان كوشش ا ساتھ اورعبادت كرف والتيميري عبادت نہيں كرتے مگرائن چيزوں سے پر ميزك ا كرتا بهول كواس كويشيمان كرول -سا تذجو بس مع حرام کی ہیں۔ اور زمیت ماصل کرنے والے زمینت نہیں کرتے گا مدسيث معتبريس صرت مها وق عليالسلام مصفقول مي كرموني كي عهدس ايك ظالم نیا میں بیند چیزوں کے ترک کرنے سے جس کی اُن کو ضرورت نہیں ہے تو موسی نے یا وشاہ منا اسی زمانہ میں ایک مروصالے تھی منا وہ ایک مومن کی حاجت برآری کی سفارش کے الماكم است سب سے زبادہ كرم كرف والے ان لوكوں كو ان كا موں كے عوض مي لئے باوشا ہے باس گیا ۔ باوشا ہنے اس کی سفارش قبول کی اور اُس مومن کی حاجت پوری توئیا تراب عطا کرے کا فرایا کہ لے موئٹی جو لوگ کہ مجے سے میرے خوف کی وہم اردی اس با دفتاه اورمروصالح وونول کا ایک بی روزانتقال بوالوگول نے باوننا استے وزاری کے ساتھ تقرب چاہتے ہیں بہشت کے بلند زبن مقام میں نتقال برئوتین روز ک بازارول کوبندرکھا اوراس کے دفن وتعزیت مِن شغول لیسے مول سگه اور اس مرتبه می کون این کا شرکی نه بوس ا ورجو لوگ میری عبارت میری ليكن وو بندهٔ صافع البيف مكان مي مروه يشا تفاكوئي أس كى جانب متوجه مذ موا يهال وك كم نیں کا جا نودوں نے اس کو کا انترائ کیا ۔ تین روز کے بعد موسی نے اس کو مکی ا من من عن عكر جا بي سائن بون -مے ساتھ دفن کیا۔ یہ بیرا دوست ہے اور اس مال سے برا اسے من تا اللے مدين معتبرس منفول ب كرايك روزموسى بيبط عقد ناكاه شيرطان منتف رنگول اک پروجی فرمان کرای باوشاه بتبارسے مبرسے اس دوست نے ایک مومن ک ى تُربى بہنے بوئے اُن حضرت مے پاس آیا اور کلا و اُتار کر اُنحضرت کے قریب ايك ماجت طلب كي اورأس في اس كورفع كرديا لهذا باوشاه كواس كيون أكيا موسى في إجها و كون سے كها الليس موسى في خدا برا كھرسى كے كھر كے میں اس طرع عزت دی اور زمین کے ما زروں پر اس سلے مستط کیا کہ اس النه أس با د ثنا في بيّا رسه سو ال كيا\_=

اور ناحق پیروی کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے پیروؤل کی ہلاکت کا سبب ہے۔
دوسری معتبر حدیث میں امام محد با قرعابدالسلام سے منقول ہے کہ موسکی نے
مناجات کی کرخدا وند توکس بندے کوسب سے زبارہ وشمن رکھتا ہے فرایا کہ اُس کو
جورات کومروہ کی طرح بستر پر پڑتا ہے اور دن کوخرا فات میں ابسر کرنا ہے۔ پونچا
کرخدا و ندا اُس کا تواب کیا ہے جوکسی بیماری عیادت کرے فرایا کہ ایک فرشند

الم المراكب ال

بہند مبتر صفرت امام زین العابدین سے مفتول ہے کہ حضرت موسلی نے حق تعالی اسے منا جات کی کہ فدا وندا ہے سے مخصوص بندے کون ہیں جن کو قیا من کے روز اعراض کے سابہ کے سواکوئی سابہ بہیں ہوگا۔ تو احق تعالیٰ نے ان کو وجی کی کہ وہ وہ لوگ ہیں جن کے ول پاک ہیں صفات ذریم اور اس منا اس کی نوامش سے اور جن کے والی دنیا سے خالی ہیں اور وہ جب جھ کو یاد کرنے ہیں میری بزرگ اور جلالت اُن کی نظروں ہیں جبوہ گر ہو تی ہے اور وہ لوگ ہیں اور وہ وہ لوگ ہیں جا ور وہ وہ کی ہو تی ہے اور وہ لوگ ہیں اور وہ وہ لوگ ہیں اور وہ وہ لوگ ہیں جن براکھنا کرتے ہیں جس طرح دُور دھ بینے والا بچہ دُور دھ براکھنا کرتا ہے ہیں جا سے میں بناہ بینے ہیں جن طرح کر کرت اپنے کی طرح کوئی کہ لوگ گھونسلوں ہیں بناہ بینے ہیں اس سبب سے کہ جب وہ لوگ ویک ویکھنے ہیں کہ لوگ ہیں بین ہو جو میری معمدیت کے مزید ہیں اس سبب سے کہ جب وہ لوگ ویک ویکھنے ہیں کہ لوگ ہیں ہیں جو خصد ہیں بوسے ہیں اس سبب سے کہ جب وہ لوگ ویک ویکھنے ہیں کہ لوگ ہیں ہیں جو خصد ہیں بحصرا ہو تا ہے۔

بہند معتبر صرت صادق شے منطق لہدے کہ ت تالا نے موسی کو وی کی کہ اسے موسی کے وی کی کہ اسے موسی کی میرا شکر کروں ا موسی میرا شکر کرو جیسیا کہ شکر کا حق ہے موسی نے کہا خدا و ندا کیو نکر تیرا شکر کروں ا جیسا کہ حق ہے مالا نکہ جو نشکر میں کروں گا وہ ہر ایک شکر نیری ہی نعمت ہے کہ تو تیے ہے جو ایک میرے میں میری نعمت ہے تو تم نے شکر کیا جوحت تھا۔ شکر سے عاجز ہوا ور فشکر بھی میری نعمت ہے تو تم نے شکر کیا جوحت تھا۔

مدین مسترمی امام محد با قراسے منفول ہے کر حق نقائی نے موسلی کروی کی کہ مجھ کو دوست وار دوع من کی فدادندا توجانت مجھ کو دوست قرار دوع من کی فدادندا توجانت ہے میرے نز دیک کوئی مخوق میں تجھ سے زیادہ مجبوب نہیں ہے لیکن بندوں کے دل برمبراکیا اضلیا دہ ہے می نقائی نے اُن کو وحی کی کہ مبری نعمتیں اُن کو وال وَ ناکہ مجھ کو دوست رکھیں ۔

اُن ہی حفرت سے بیچے مدیث میں منفول ہے کہ مونگ نے حق تھا لا سے سوال کیا کہ اقرار وال آفتا ہے جو اور سے ہوئی نے ا کہ اقرار دوال آفتا ہے جو نما زخر کا اقرار وقت ہے اُن کو پہنچوا دے بی تعالیٰ نے ایک فرنستے کو موکل کیا کہ جب زوال کا وقت ہو اُن حضرت کو آگا ہ کرسے تو ایک روز اُس فرنستہ نے کہا کہ زوال ہو گیا موسی نے کہا کون وقت کہا جس وقت کہ میں سے کہا تھا مگر جب بھ کہ تھے اس حال کو دریا فنت کیا آفتا ہے جا بی سو کہا موسی کہا تھا میں مقبر حضرت میا وق علیہ استال م سے منفول ہے کہ موسی کہا ہوگیا ہ

یا ب نیرهوال محترمت موسکی مجھے لواس برمول کرنا ہوں کواس کی قبر میں رفاقت کرسے پہاں پہر کہ وہ محتور ہو پوچا كريروروركا راكيا نواب سے إس خف كے لئے جوكسى ميتن كوعسل دے فرما ياكم بندمن برحفرت امام محدبا قرعليالسلام سيمنقول سے كر مفرت موسى بنے اليف خداس منا مات لي كر خدا و زرا مخلوق مي سے كس كو توسب سے زياره وشن اس كو گذا موں سے ميں باك كرويتا ہوں اس طرح جيسے مال كے بيط سے رکھتا ہے۔ فرمایا کوائس کوجو مجھ کومنہم کرنا ہے کہا پرورد گاراکیا نیری مخلوق میں کو کی بيدا بوا تقا پوجيا كرفداوندا أس كاكيا نواب سے جوكسى مومن كے جنازہ كى مشایعت کرے فرمایا کرمیند فرشتوں کو موکل کرنا ہوں جن کے ساتھ غکر ہوتے ایما بھی ہے جو تھے براتہام مگانا ہے فرایا کہ ماں وہ تحص جو مجھ سے طلب کرنا ہے اورمیں جس امر میں اس کیے گئے بہتری ہوتی ہے مقدر کرنا ہوں تو وہ اُس سے میں الم محشر میں اس کی مشایعت کریں پوجھا کواس شخص کا کیا تواب ہے لیو فرزند مردہ کی تعزیب کرسے فرمایا کراس کوعریش کے سابع میں جگہ دول گا بھی روز کہ رامنی نہیں ہونا اور مج کومتہم کرتا ہے۔ مدیث مج می صرت ما وق سے منفول ہے کہ توریت میں لکھا ہے کہ اسے کوئی سا برعرش کے سابیہ کے سوایہ ہو گا۔ فرزندا دم است كو و نباك كامول سے ميرى عبادت كے لئے فارغ كر اكرتيرے دل بسندمع تبر کھنرت صاد فی سے منقول ہے کر محفرت موسی کا گذر ایک شخص کے کو اچنے او وف سے جرووں ورد نیرے دل کورنیا کا شغولیت سے بھر دول گا اور تھے باس سے موا ہو ا سمان کی ما نب مائف ملید کئے موسئے عظا اوروعا کرتا تھا موسی لینے م سے علے محمد اور سات روز کے بعد اُسی طرف سے واپس ہوئے و بجما کہ چراس كوطلب ونباكم لئے حيكور دول كا- كهر مركز بنبرى عاجت عم نا موكى -بندمعترصرت الم محد با قرشي منفذل سے كرموسى بن عران سے نبس روز ا بائق وُعالِم لي بندست اوروه روباس اورابنى ماجت طلب كرتاب حِن تعالى ا المك وي مندكروي كنى تووه شام مَن ابك بِها الرابيك عِن كوارسَجا كمن سق اوركها نے اُن کو وحی فرمائی کہ اسے موسلی اگر بیٹنی اس قدر وعا کرسے کہ اس کی زبان کر ایسے پروردگارا کیوں مجے سے اپنی وجی اور کا م ترنے روک دیا کیا کسی گنا ہ کے سبب نا بم اُس كى دُما قبولَ ذكرول كا جب بك كمبرت سامن أسى طريقة سے بدما فير بوگا جيسا سے جمعے سے مرز وجوا۔ تواب میں نیرے سامنے کطرا ہوں اس فدر مج کوسزا سے جب ب نے مکم دباہے بعبی منہاری محبت رکھنا ہوا ورنمہاری پیروی کرے اور وہ فض ما بننا میں تو خوشنو و ہو کا اور اگر بنی اسرائیل کے گنا ہوں کے سبب سے نوسنے روک تفاكم موسى كى يېروى كے علاوه وورس طريقه سے فداى پرستن كرسے وباہے تو تیری فدیرمعا فی کا اُن کے کئے طالب ہوں یی تنا لائے اُن کووی ک صربیث حق کیں اگ ہی حفرت سے منظول سے کہ ایک روز صفرت موسی کو ہ طور پر كرك موسائ فم ما النة بوكر فم ابنى نمام مخلوق من كبول البيف كام اوروس س لَيْ تُو ابِسْ سائق ابِنْ اصحاب مِيس سے ابک بُکرشض کو بھی سے سکٹے اُس کو وامن مضوص کیا ہے۔ عرض کی بلنے والے میں نہیں ما ننا فرایا کہ اسے موسی میراعلم تمام لوه من بنها دیا اور دوربها و براسنج اوراب برور کارسد منا مات من شغول بوشه والبس بوے تو دیما اس عفر کو درندہ نے میاط ڈالا ہے اور اُس کا چہرہ کھا گیا میں تا ہم اور اُس کا چہرہ کھا گیا می تا تا اور میں اور اور میں اور اور میں اور اور م فلن کو گھیرے ہوئے ہے اُن میں میں نے کسی کو نہیں پایا کرمیرے نز دیک اُس ی جاجوی اورفروتنی مرسے زیارہ ہو ابذائم کواپنے کام ووی سے محضوص کیا ہم ميرسة باس المنه كوف كن و أس ير لا دسه لهذا أس كو اس موسلیّ جب نماز برَ صفي تف نواس وقت نک جائے نما زرسے نہیں اُ تھتے سفے بها مك كر البين يهره كو داسف اوربائي زمين برنهي ركوليت عق -بدومع برصورا ممدا فرعلب السلام مسدمنفنول مسمر من تعالى في موسى معرب وسول سے منفول سے کو اواع میں مکھا مفا کر میراا ور اچنے ال اب بروحی کی کرمیمی ایسا ہونا ہے کہ مبراکوئی بندہ جھ سے تقرب جا بنتا ہے ایب نیکی كالشكرا داكرو تاكرتم كوبلاؤن اورفتنون سيجونبهاري بلاكت كاسبب بب محفوظ ا ورأس مح من حكم ديبا بهول كربهشت مي جومقام وه ليند كرسه أس كو مقول اورنهاری عرکو درا ز کرول اور بهتر زندگی که ساسخه نم کو زنده ترکھوں اور دیا جائے. موسائ نے پرجھا کر وہ حب نے کیا ہے فرابا کر براورمون کی ماجت کے لئے دنیای زندگی کے بعد فر کواس زندگی سے بہتر زندگی بخشوں -

الله مولف فرات مي كمكن بيد كم اس معدموداس كه احتقادات بديون جوين توال جائز الله والتداعلم

ترجيعات القلوب حقدا ول معلى على البير عودان حضرت موسلي كم خالت الم

بند اے معتبر منفول سے کہ اسم اعظم تہتر حروف ہیں جن میں سے خدائے۔ چارحروف موسی پر نازل فرمائے۔

مدہب موثق میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ تورمیت میں ا کھا ہے کہ لے فرزند کا دم مجھ کویا و کرجس وفت کر کسی پرجھ کو عضتہ ہائے تاکہ ہیں لینے عصتہ کے وفت تھے کو با در محصوں ۔ بچر میں تھے کو اُن لوگوں کے درمیان ہلاک مذکروں کا جن کو کہ ہلاک کرنا جا ہنتا ہوں ۔ اور جب کو ٹی تجے پر کو ٹی ظلم کرنے تو مبرے نیال سے مجھ پر انتقام کو جھوڑ دسے کیونکہ میرا انتقام لینا بیر کے لئے

بهترسه اس سے كر أو نود استفام ا

دُوسری حدیث میرے میں اُنہا ہو تھے انے فر مایا کر رسول خدا نے فر مایا کہ رسول خدا نے فر مایا ہے کا حق نقالی نے موسلی بن عران پر وحی کی کہلے بسر عران ہوگوں پر حسد نکر اُس می اُن وال کو میں نے ایس عوالی کی تھا اس کے کہ مبری نعمنوں برجو میں نے اُن وگوں کوعطا کی ہیں حسد کرنے والا اُن مہری نعمنوں برجو میں نے اُن وگوں کوعطا کی ہیں حسد کرنے والا اُن مہری میری نعمی نفسیم موجو میں نے اپنے بندوں پر کی ہے روکنے والا اور میں اُن کا مہری اُن کے میں اُس کا نہیں ہوں اور نہ وہ میرا ہے ۔

خصرت امام محد یا قرطسے منفقول ہے کربنی اسرائیل نے موسی سے شکایت کی کہ ہم میں بہت مبروص ہوگئے ہیں تو خدا وند عالم نے موسی پرد وی کی کران کو م دیر سرائی نوسی کا حقق سر سرائی میں اس کی کہ

دیں کو گائے کما گوشت جیفندریکے میا تخفر کھائیں۔ یہ برین معنز میں بیون نزیراہ فوٹر سد منفذ ا یہ میر

مدین معتبریں حضرت حادق سے منفول ہے کہ تورین میں مکھا ہے کہ اس کا نشکری ادا کر وجو تمہارا سنکر کرسے اس کا نشکری ادا کر وجو تمہارا سنکر کرسے اس سلئے کہ نمتوں کو زوال نہیں ہونا جب ان پر شکر کیا جا تہہ ۔ اوروہ یا تی بنیں رہتیں جب نا شکری کی جاتی ہے اور حدیث موثن میں اُن ہی حضرت سے خوال اس اور جانی ہے کہ تورین میں اُن ہی حضرت سے خوال ہو جاتی ہے کہ تورین میں اُن ہی حضرت سے خوال ہو جاتی ہے کہ تورین میں نہیں ہوتا ۔ اور اُس کے عوض میں زمین و آب ما خریدے تو اُس کی قیمت یا طل ہو جاتی ہے اور اُس کے عوض میں زمین و آب ما خریدے تو اُس کی قیمت یا طل ہو جاتی ہے اور اُس سے فائدہ نہیں ہوتا ۔

دوسری روایت بنی واردہے کہ بنی امرائیل کے ایک شہر میں حضرت مولیٰ گذر ہُوا دیکھا کے و ہا ل کے اُمراٹل کے کا لباس پسنے گئے ٹیے ہیں اور خاک می پر ڈالے

ا ی عرک مدت تمام ہوئی ملک لموت اکن کے باس آئے اور کہا اے کلیم خدا اسا معلیک عالت کرنے والا ہوں عرض کی خدا وندا میں رامنی ہوں بیشک توسب سے بہت ] موسی نے کہا وعلیک استلام تم کون ہو کہا میں مک الموت ہوں۔ پوجھا کس وكبل اورسب سے بهنز كفيل سے -اليئ آئے ہو كما اس كئے كما ب كى روح متفى كرول موسى كنے كما كمال سے بسندحس حفرت صاوئق ترسيمنفتول سيع كرابب دونر موسى بإرون عليه السلام قبض کرو گے کہا ہے کے دہن سے کہا کیو نکر میرسے دہن سے قبض کرو گے مالانکاسی کوہمراہ سے کر کوہ طور پررواتہ ہوئے۔ اثنائے راہ میں ایک مکان دیکھا حس کے دمن سے میں نیے اپنے ہروروگا رسے گفتگوی سے کہا ابھا آ ہے کے افواسے وروا رسے پرایک ورخت نظاس سے پہلے مرجی اس مکان کو دیکھا نظا نہ اُس بین روں کا کہا کیو نگرمیرے ماحقوں سے قبض کرو گے مالا مکدان ہی ماحقوں سے درخت کو ۔ اُس ورخت کے اُور ووکیوے رکھے ہوئے عظے اورمکان کے الدر میں نے توریت کو اٹھایا ہے کہا آپ کے پیروں سے دوسی نے کہاان ہی پروں ایک شخت تفار موسی کے بارول سے کہا کہ اپنے کیاسے انا ردوا وران دونوں کیرولا سے میں کوہ فور برگیا ہول اور اپنے فداسے منا مات کا ہے کہا بھرا ہے گا انگا و بہن اوا ورمکان کے اندرما واور تخت بر بیٹو ارون نے ابسا ہی کیا ۔جب وہ اسے تبض کروں گا کہا اِن ہی آمموں سے ہمیشہ میں نے آمبد کے سے تھ ایسے تخت پر لیسطے حق تنا لیانے اُن کی رُوح قبض کر ہی ا ورشخنت ا ورمکان اک پرور دا رک رحت کی ما نب نگاه کی - کما نواب کے کا ول سے -سابھا سمان کی جانب جلے گئے۔ موسی بنی اسرا تیل کے باس والیس آئے فرایا که ان بی کا توں سے میں سے اپنے پروروگا رکا کلام سناہے اس وت ا وراًن کوا طلاع دی کرمن نشا لی نصر اروائ کی روح فیض کر لی ا وراک کواسمان فرانے ماک الموت کو وجی کی کران کی روح قبض نہ کریں جب بہ ووخود مذخواس م پراٹھا لیا۔ بنی اسرائبل نبے کہا حبوط کہتے ہو تم نے اُن کو مار ڈالا اس لئے کہ ا ا كريد مك الموت وابس كف ا ورموسلى أس ك بعد أيك مرت عك زنده رس ہم وگ آن کو دوست رکھتے تھے اور وہ ہم پردہریان سخے ۔ موسی سنے مرایک روز بوش کو طلب کیا اور اُن سے وحیت کی اور اُن کوا پنا وصی قرار دبا حق کنا کے سے اپنی نسبت بنی اسرائیل کے افتراکی شکایت کی توحی تعالیٰ کے حکم اور اُن کو حکم دیا کہ وصیت کو یا موسلی کے ( دنیاسے) جانے کو پر شیدہ رکھیں اور سے فرشتوں نے مارون کوایک تحت براسمان سے بیجے ا نارا ورزمین واسمان ا یکی مکرویا کا ایش اینے عمر کی مدت حتم موسے کے والت کسی دوسرے سے کے درمیان فائم رکھا یہاں جمک کہ بنی اسرائیل نے آن کودیکھا اور سمجا کہ وہ ا جس كوفدا فرمائ وصبيت كريس ريد فرماكر موسى اينى قومس فا سب بو كل اين مرکے اور موسی نے اُن کو قتل نہیں کیا ہے۔ غیبت کے آیام میں ایک روز ایک مرد کے باس مہنچے جوا کی قبر کھود رما تھا مولی روسری روایت بیس ہے کہ بارون نخنت پرسے گویا ہوئے اور کہا کہ بیاتی انے کہا میں ما بننا ہول کراس فرکے کھود نے میں منہاری امداد کرول اس نے کہا موت سے مرا ہول موسی نے نہیں ادا ہے۔ بهرم و و خود می قبر کھود سے میں مشغول مو گئے بہاں یک که دونوں کے ووسری مدیث میں فرایا کہ اگر بیان باب اور مجائی کے مرفے پر بھاڑ سکتے ہیں لو تھووا اور لحد کو ورست میار بھراس مروثے ارادہ کیا کہ جاکر لحد میں ا بيساكر موسى شف و روان كي مرف يداينا كريبان عاك كيا -اليط المعلوم بوك قرورست موهمي يا نهيس موسلي في كما عقبر وبيس ما أمول اكد بسدمعترصرت امام رضاعليه السلام سي مفقول مع كمحفرت موسلى في الانظه كرول يه كهرموسى قرك اندرك اورليط خداف يروه أن ى الموك حن نبالى سے سوال كيا كه خلاوندا مبرا عبائي مركبا تواس كونجنث ديے حق تعالى نے مناصف سے مثاویا نوا ب نے بہشت میں اپنی جگر دیمی اس وقت کما خداوندا بھرکو موسی یر وی کی کراسے موسی اگر گذرسے ہو وُں اور ایندہ کے لوگول کی بحثش ا اینی طرف بلاسے نو مک الموت نے اُسی جگرا ہاکی روح مطہر کونیف کرایا ۔اسی قبر کی نواہشن کرو توسب کو بخش دوں سوائے حبین بن علی کے تا تلوں کے کریٹینا یں اس مرد ہے اُن کو د فن کرویا اور فاک ٹوال کر قبر بند کر دی۔ وہ مرد جو فبر کھود رہا تھا اکن کے قتل کرنے <del>والوں سے</del> انتقام لو<del>ل گا۔</del> ا ادى كا تشكل ميں ايك فرشة نفا- اورآپ كي وزات مدت تنيہ بب واقع ہو كي أس يخدم عتبرا ورحن مديثون مرحوزت صادق اسعه منقتول سي كرجب موالم

وفت تنا وی نے اسمان سے ندای کرموسی کلیم اللہ نے رحلت کی اور کون زندہ ہے

ابون مرسے کا ( اما مُلف ) فرایا کراسی مبیب سے موسی کی قبرمعروف نہیں ہے

ا وربنی اسرائیل اُن حضرت کی قبر کامفام نہیں جائے۔ اور رسول فدا سے اوگول

ا ا ورصفرار وخشر شیب اسیر بو فی - بوشع نے اس سے فرمایا کمیں والا

إ من تخصصه در گذرا تأكرجب فيامت من بيغمه خدا موسى سے ملاقات كروں إ

تو بنری اور تیری قوم کی اُن سے شکایت کر وں۔ اُس وقت ہو کچر تجہ سے بی اُن سے نکایت کر وں۔ اُس وقت ہو کچر تجہ سے بی اُن نے نکایف بال اُن سے نکا میں اُس میں واضل ہوں تو یقینا میں منٹر م کر ول گی کہ اُس جگہ بینم برخدا جنا ب موسی کو دیجھوں حالا نکداُن کا پر دہ میں نے چاک کیا اوراُس کے بینم برخدا جنا ب موسی کو دیجھوں حالا نکداُن کا پر دہ میں نے چاک کیا اوراُس کے

بعدائن کے وسی پر میں نے خرون کیا۔ ساہ

بعد ہو ہے اور اس است کے دو تی ہے۔ اس کے بدولا میں است کا حال است مونی سے کس قدرت ہہ ہے جیسا کر پی بڑے ہاتفاق ا بر اسک تبر کی طرع جو ایم موافق ہیں ۔ جس طرع یوشغ تین کا فرا وشاہوں سے بنظا ہر مغلوب ہوئے اور المرائیونین جی بنظام ہر مغلوب ہوئے المرائونین جی بنظام ہر مغلوب ہوئے کے المرائونین جی بنظام ہر مغلوب ہوئے کے المرائونین جی بنظام ہوئے کے ماتھ اُن حضرت پر نورون کی جس طرع اس المائی المرائونین جس ال پر فرون کیا اور جس طرع اس وائونین جب ال پر فرون کیا اور جس طرع اس وائونین جب ال پر فران المرائونین جب ال پر فران حزار المیر ہوئی اور یوشغ نے وظامی آس سے انتقام کو دوز جزا پر اُن شاری کی اور المرائونین جب ال پر فران المرائونین جب ال پر فران المرائونین کی اور المرائونین جب ال پر فران المرائونین کی اور المرائی اور اس کے انتقام کو دوز جزا پر اُن شاری کی اور المرائی اور المرائی کی اور المرائی اور اس کی انتقام کو دوز جزا پر اُن شاری کی اور المرائی المرائی اور المرائی المرائی

عامّہ نے عبداللہ بن سووسے روا بت ک سے اس نے کہا کہ سب نے رسول فلا سے پہرچھا کہ اپ کی وفات کے بعد آب کو کون عسل صے گا۔ فرا یا کہ ہرسنمبرکو إُسُ كَمَا وصى عنسل ويناسه مين في كها يا رسولُ النَّدُ آب كا وصى كوك ب فراياً ا کمانی بن ابی طالب پرجیاکہ یا رسول الندائب کے بعد کے سال یک وہ زندہ رمیں گے فرمایا تیسن سال مک اس ائے کریونے بن نون وسی موسی ان کے بعد اللين سال مك زنده رس اورصفراء وخصر سفيب في جوموسى كى بيوى تفي أن برخرون کیا اور کہامیں تم سے بنی اسرائیل کی باوشا ہی کی زیارہ مستحق ہوں ، پوش نے اس سے جنگ کی اور اُس کے نشکر کو فتل کیا اور اُس کو قید کیا اور اسبر کرنے کے بدأس كے ساتھ نيكى كى اور فلال كى بينى مبرى امت كے كئى بزار شخصوں كے ساتھ على يرخرون كرسے كى على اس كے مشكر كو تتل كريں سكے اور اس كواسبركريں كے اوراسبر کرنے کے بعد اُس کے ساتھ نیکی کریں گے اُس کی شان میں بدا بت نازل إِنْكِرَّجْنَ تَكِرُّحَ الْجَاهِلِبَ وَ الْوُولْ - يَعَى ( لِي فَي كَ بِي بِيو) النَّهُ مَكَانُول مِن بيشي ريوا ور اين ..... تديم ما بلبت كي طرح يا برين كلو فرابا كم نديم ماہیت سے مراد صفرابنت شعیاب کا میدان میں مکانا ہے۔

مدیث من میں مفرت معاوق اسے منطق ہے کہ ملک الموت موسی کے باس آئے اوراکن پرسلام کیا موسی نے کہا کس لئے آئے ہوکہا آب کی رُوح بعض کرنے آیا ہوں مین مجھے حکم ہے کہ جب آپ کا ادارہ ہمواس و قت میں آپ کی رُوح انین کروں ۔ میر مک الموت جلے گئے ۔ ایک مدت کے بعد موسی نے یوشنے کو اللب کیا اور ان کو اپنا وصی بنا یا اوراپنی قوم سے فائب ہمو گئے ۔ فیبت کے اہارہ میں ایک روز چند فرشتوں کے ہاں چہنچے ۔ جو ایک فیرکھود رہے تھے یو جھا ومئ موشئ بوشيع سے زوج موسی کی

:

#### باب جود صوال مفرت حوفیل علیمالسلام کے عالات

ی خبرسی قدس الله روحد نے کہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا اہک گروہ تھا ہو الله طاعون بھیلا ہوا تھا رہین الله کا دون کے خوف سے بھاگے ہتے جبکہ اُن کی آبادی میں طاعون بھیلا ہوا تھا رہین النے کہا ہے کہ وہ لوگ جہا دسے بھاگے ہے اور بعضوں کا قول ہے کہ وہ لوگ قوم آئیل سے تھے جو موسیٰ کے تبلیع اس کے بعد کا لیت بن او قبال میں خضرت موسیٰ کے بہلے فلیفہ یوشی بن نون سے ان کے بعد کا لیت بن او قبال اور اُن کے بعد حز قبل سے ان کو بعد کا لیت بن او قبال اور اُن کے بعد حز قبل سے ان کو ایس اُن کو ایس اُن کو ایس اُن کو ایس اُن کور قبل سے دہا کی وہ ان کی موسیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے سن پہلول اور اُن سے کہا کہ اور اِن کے تعرب اِن کو دیا جا وُں نو بہتر ہے اس سے کرتم سب کے اور اُن سے اُن کے بعد جب بیود دی آئے اور اُن سے اُن کی خدر بیات کے خور اُن کے تعرب وں کو در اُن سے اُن کا کہ وہا ہا وُں نو بہتر ہے اور اُن سے کہا کہ تعرب کے اور اُن سے اُن کے خور بیات کے خور بیات کے دور اُن کے تا در اُن سے اُن کا کہ وہ اور اُن سے اُن کی خور بیات کے دور اُن کے دور اُن کے تعرب کے مور بیات کی دور اُن سے اُن کی دور اُن کے دور اُن کی تعداد ہے حضر ن دور اُن کی دور اُن کی دور اُن کی تعداد ہے دور اُن کی تعداد ہیں کہا کہ دور اُن کی تعداد ہیں کہا کہ دور کی دور اُن کی تعداد ہیں کہا کہ دور کی دور کی تعداد ہیں کہا کہ دور کی کہا کہ دور کی کہا کہ دور کی تعداد ہیں کہا کہ دور کی کہا کہ دور کی کہا کہ دور کی تعداد ہیں کہا کہ دور کی کہ دور کی کہ دور کی کہ دور کی

ا ہنے اور والیس جلے جانے پراس سے معذرت نہیں کی وہ مرد اُن ہم فلس ورثیان اُ خیا۔ اُن والی ہو خیا۔ اُن والی اِن خیا۔ اُن والی اِن کے سروں پر گھر گیا۔ اُن والی اُن سے ہما کہ اِرش ہو گی اس کئے دوڑ نا مثر وحا کیا۔ ناکاہ ابرسے ایک منادی اِنے ندا دی کہ لیے آگ ان کو جلا دے ادر ہیں جبر بُیل ہوں فعا کا رسول اونی اُن ایک آگ ابرسے جدا ہو ئی اور اُن بینوں اشنی ص پر گری وہ مرد اُس میار شہر میں واپس آیا۔ حضرت پوشئی بن فون کی فدمت میں پہنچا۔ اور آئی اُن سے کُل کیفیت بیا اور اس کا میس کے بعد کہ اُن سے کُل کیفیت بیان کی ایوشئی نے کہا فعدائے بینہ سیب سے اُن کی میں اُن کی اُن بینہ اُن کی اور اُن کا کہ میں نے اُن کی سیب سے اُن کی میں بر اُن کا بیا کہ اُن سے رون گذشت کی بیان کیا اور معان کیا اور معان کیا ۔ یوشئی نے اُس کے بعد کہ اُن سے راضی تھا۔ پھر یوشئی نے اُن کی اُن پر اُن کا یہ فعل حلال کیا اور معان کیا اُس وقت اُس مرد نے کہا اگر عذا بن اُن کی جو نے ہو اُن کو نہرا یہ حلال کرنا اور معان کرنا فائدہ دیتا اُن کو بھر اُن کی جونے کے کہا اُن کو بھر اُن کی جونے کہ اُن کو بھر اُن کی جونے کے کہا اُن کو بھر بیل ہو سکتا ۔ فت یو بین بی اُن کو بھر اُن کی جونے کیا اُن کو بھر اُن کا بد فیا کہ اُن کو بھر بین ہو سکتا ۔ فت یو بین ایل کرنا اور معان کرنا ہوئی ہوئی اُن کو بھر اُن کا بد فیا کہ اُن کو بھر اُن کا بد فیا کہ ایک بوئی اُن کو بھر اُن کو بھر اُن کو بھر اُن کو بھر ایک کرنا اور معان کرنا کو بھر اُن کا بد کر ایک میں کرنا ہوئی کر

## مرضم كى كنب منه يهب بعد وقران مجدد حمائل ننرلف تنرم

ملخ كاواحديث

ا ماميدكن خانه مغانويل

ملفه ٢٠ موجي وروازه لا مور م

اسب في منهركو چورو ديا اوربهت سے دوسرے مهرون ميں كھومت بھرتے . ايك وران مترمین عینی می باشندس سب طاعون سے مرکیتے تھے اوران کے مکانات أفال برك سف به وك أس تهرمي أز بطب اورهبم بوك تو خدان زمايا كه م اسب مرجاؤ ۔ تو اکباروہ تمام انسان مرکئے اوراسی طرح براسے رہے بہال کک کہ الاشين كل مطر كر مرف بريال روكيس - وه شهر في فلد ك راسند بيس عظاء ابل فافله الے بڈیوں کوراسندسے وور کرمے ایک جگد جمع کرویا مفا ایک مرتب بنی اسرائیل کے الك بينميرصرت من قبل كاكذراس طرف سيربواجب إب في نظران بدول بريرى توایب بہت روٹے اورعرض کی پالنے والے اگر وجاہے توان سب کوا بھی زندہ کرشک ہے جس طرح ایک آن میں اُن برموت طاری کی ہے تاکہ تبرسے شہروں کو بدارگ آباد کریں اوربیرے بندے ان کے وربوسے بیدا ہول اورعبا وت کرنے والول کے ساتھ بری عبارت ارین . تو خدامنه ان پروی فرمانی کدیمیاتم چاہتے ہوکہ میں ان کوزندہ کردوں . عرص ک إل بيرے ياكنے و المه : نوفدك في ال كو اسم اعظم بذريد وي تعليم فرايا ورحكم دياكم مجه كو اس نا مسے بہاروتومی ان کوزندہ کردوں سیاب حرا فنبل نے اسم اعظم برصا و بھا کہ تا ا ایک دوسے ی جانب برواز کررسی جنن بہال یک کران کے اعضا درست ہوئے اوروہ انده بوكر ايك ووسر كو ويكصف اورخداك تبيع وتكبير وتهليل كرف كك ووز قبل

کها که مین کوا بهی دینا بول که خدا بهر چیزیر قادر ا وومرى معنز مديث مس مضرت صادق اسع منفول سے كريم عاعت نوروزك ون ازنده بُولَى عَنى رَجِس بِيغِيهِ كى وعاسے وه لوگ زنده بوٹ تض خدانے ان كو وى كائنى كه ان ار الران بریانی جور کس - انبول نے بانی جور کا تو وہ سب کے سب زندہ ہو گئے ان کی تعداد الیس ہزار تھی عجم میں اسی سبت یہ رواج ہو کیاہے کوروزے دن ایک دورے بربانی چرکت اور پینکتے ہیں اوراس کا ببب نہیں جانتے ۔ مسہ

ووسرى معبر مدبث بس انبى حضرت سعمنقول سه أن ولبلول كيمن مي جوحفرت ال ایک زندین کے سامنے بیش کرکے اس کومشرف بر اسلام کیا نفار معنرت نے فرمایا کر وہ ایک

میعیان ہندوپک میں سے اکثر اواقف وجہال أو روز میں شل اہل ہنود کے رنگ کھیلتے اور ایک دورسے پر کیچیز المالة مي مالائد يفعل غدموم زكسي كماب سية ابت بعد اورزجا أزب بكدمر الرمعيت بعد اورفدا ورمول كالاني الإعدة . فدا دحم فرائد اور بدايت كرس ١١ (مترجم)

انعلان به نین بزار وس بزار - جالیس بزار - سابطه بزارا در متر بنرار مک تعدا د بان کی جاتی ہے کہ وہ لوگ صرت سمون کی بدر عاسے فوت ہوئے عقے ۔ اُن محتمرا كانام أوروان عفا بعض في كهاب كرين قبل مي أن كى بددعامي واسطر عفيه علی بن ایرابیم نے روایت کی ہے کہ وہ لوگ شام کے کسی شہر کے رہنے والے

تضاورطاعون أن مين بهيلا عما كروك ان كى بدور كو كجليد كذرت عق - محمر مداف سى ينيري وعاسے ان كوزندوكيا تووه لوك ابيث كفرول كو واليس سكت اورببت وول اک زنده رسے پھر رفت رفت مرتے رسے اور ایک دو رسے کو دفن کرتے رسے .

بسندس منفول مع كر مران في تصرت الم محد با فرسع بوجها كركيا كوئى جيز بن سرائیل میں السی بھی رہی ہے ۔ بھی کی نظیراس است میں نہیں ہے ؟ فرمابا کوئی بات ابسی نہیں گذری - اس کے بعداس آ بہت کی تفسیر دریا فنت کی - فرمایا کروہ لوگ دواره زنده موسئے اوراتنی دیرزنده رہے کہ اور لوگوں نے ان کو راتھی طرع ) د بیما . پوچها کدائسی روز مرکف با این مکانوں کو واپس گئے . فرمایا که این این مكانون بين وابس كفيرا با وبوك -عورول سے بكاع كيا اور مدول زنده رہے اس کے بعدا بنی موت سے مرسے اوروہ لوگ جواس امت میں رحبت کے ا زمان میں زند ، ہول کے ایسے ہی ہول گے۔ ا

دوسرى مديث معنبر مي حضرت الم محد بافروا الم حبفرصادن عليهم التلام منفول سے جب اس آبٹ کی تفسیران حضرات سے بدیجی مئی تو فرایا کر ورو واک بلاد شام کے ایک سہر کے رہنے والے تھے ۔ جس میں ستر ہزار مکانات تھے ۔جب طاعون کی وبا بھیلتی توامبروگ شہرسے محل جاتے اورغریب بن کومقدرت و تنى ره جاننے اور كنزت سے مرتبے تنفے - اور كيتے تھے كم اگر ہم مى شہرمى ره جاتے نوہم میں سے بھی بہت مرنے اور شہر میں رہ جانے والے کہتے کہ اگرہم بھی باہر ملے ماتے وہم میں سے بھی کم مرت - اخران میں بررائے قرار پائ کراب ارر طاعون آئے توہم سب کے مب نشہرسے باہر ملے مائیں گے۔ بھر جب طاعون بھیلا و

ا مولان فراتے ہیں کہ یہ تعد رجعت کی مقیقت کی بنوت ہے اس مدیث کی بنا یہ جو کرر مذکور ہوئی۔ کہ ہو کچھ بنی اسرائیل میں واقع ہواہے وہ مسب اس امت میں بھی ہوگا ، ور ملیائے شیعہ نے مخالفین پر اسی آبت سے استدلال کیا ہے۔

نز مجه حیات التعادیب حضدا ول

نعلاف سے بین ہزار وس ہزار معالیس برار سائٹر ہزارا ورمتر بہرار مک تعداد ریان کی ماتی ہے کہ دو و صحرت معمون کی بدر ماسے فرت موے مقے ۔ ان کے تمر ١٧م أوروان عقا بعض في كهاب كروز قبل جي أن كيدد عامي واسطر عظه-على بن ابدابهم نے روایت کی سے کہ وہ وک شام سے کسی مثر رکے رہنے والے تضاورطاعون أن من بصلا مقا كموك ان كى بدور كو كيلية كذرت عف ريم نعاف سى پنيرى و عاسے ان كوزند وكيا تووه لوك ابنے كھروں كو وا ليس كھنے اورببت دفل لم زنده رسے بھررفنة رفنة مرت رسے اورایک دو مرسے کو وفن کرتے رہے ۔ السند حسن منطقول مصدكر محران في حصرت الم محد با قراس يوجها كد كبا كوئى جيز بني سر میل میں الیسی میں رہی ہے جس کی نظیراس است میں نہیں ہے ؟ فرمایا کوئیات ایس منیس گذری - اس کے بعداس آیت کی نفسیروریا فت کی - فرمایا کہ وہ اوگ دوارہ زندہ ہمیے اوراتنی وہر زندہ رہے کہ اور لوگول نے ان کو رائی طرح )

و بمها ، پوچها که آسی روز مرکف با است مکانون کووایس مکف فرمایا که این این مَكُم ولي بي وايس كف بها وموك -عورون سع بكاع كيا اور مدون ونده رس اس کے بعد اپنی موت سے مرسے اوروہ لوگ جواس امت میں رحبت کے إذا مذيس زند ، بوك كي ايسي بول كي - اله

دوسى مديث معنبرمي حفرت الممحد باقروا الم حفرصا دن فليهم التلام منفول ہے جب اس آبت ی تفسیران صرات سے بوجی کئی تو فرابا کر و و وک بل د فنام مے ایک متر کے رہنے والے تھے یعن میں ستر ہزار مکانات تھے جب ان کی دیا بھیاتی تواہبرلوگ شہرسے مکل حاستے اور غربیب جن کو مقدرت و الدومات اور الربت ہے مرتبے معے والد منت محے کو اگر ہم می سمرس رہ جاتے

اله مولف فرائے إلى كريد تعبد رجعت كى حقيقت كا بتوت سے أمى مديث كى بنا پر جو كرر الدكور بوئى - كر جو مجر بنی امرائیل میں واقع ہواہے وہ سب اس است میں بھی ہو کا اور علمائے شیعہ سنے مخالفین پر اس آبت سے استدلال کیاہے۔

جماعت تھی اور طاعون سے بھاگ کرلینے وطن سے بھی تنی تو او کا اصابین بھی آ 🚺 🔭 ان میرے پر ور و کا رہیں خدانے دی تھیبی کدان کو نداکرو۔ بینجہ نے اواز دی کراے برسیدہ ا فو فدا کے حکم سے عروس زندہ ہوکر اُنٹھ کھرسے ہوئے اوراینے سروں سے

الار المراج كا و وسع الشكريش كا وربيت المقدس كا محاصره كربيا : نواد كرفن من قبل مر این جن مؤرائے اوراس تکلیف ومعیدت کے دف کرنے کی آپ سے فریا وی حفرت نے الكارم وراح رات اس بارسيمي اليف فواسيمي منامات رول كار بعرات ك وأت هذ ا المرتبان بن مي وي مو ي كرمي أن ك مشرس بجاول كار تو خداف ايك ملك كودي كى جو الني كرفداني ان سب كوبلاك كرديا - مني امرائيل في المرسف مكل ك ان كود مجما تووه سب مرده المع بن مرقبل كي نفس من گذرا كر محمي اورسليمان من كيا فرن سه واس سب الله الله ا مرم ایک رخم موگیان کی تبیید کے لئے۔ اوران کواس سے بخت ادبت ابنی الالول نے والمساري ك ما موقع والمساري ك ما مقروعاكى اورفاك بربيط كرفريا وكى كواس مفركو وفع كرف يجم بوا ورفت الدوده اسفسين يرفو يب المول في استعمال كما رخم رائل بوكما . المعلام المعامين معترت صاوئ مسعم معتول بهدكري تعالى فيه وي فرا أني كه فلا ل بادشاه كوا طلاع والم واطلاع وسد وي - اس بادناد المعالية تخت سے كركركريد وزارى اور دعا مشروع كى كربالنے والے اسفے وفو ل يرى وت

ين وقف فراكم ميرا روكا برابومائ اوري اس كوابنا مانشين كردول - خدا في تنبل كو المجمع فيرى قرم نے مجرسے كوئى جور في نہيں سنا جب بيس بركبول كا أو لوك مجے جوالا كہيں كم فعالى قرماياكم تو بنده بعصي بو كه كمتا مول تحد كو جاسين كرأس كونسف اوربيرى ربالت في تبليغ أس يركرك و

ا جا الموقف فراتے ہیں کو اس مدیث اور اس سے قبل کی مدیث سے ایسا ظاہر موتا ہے کہ تھزت حر تیل حفرت المان كے بعد كرزے ہيں۔ رعكس اس كے جرمفسرين ميں مشہور ہے كر حضرت موسى كے زماند سے زيب مع ورأن كرتيرك فليف تق - ١٧

كركتنے زيادہ لوگ عقے عدانے ان كوبلاك كرديا اوروہ اتنے ونوں برات رہے كال مركم إن كے بند بند الك بوكر فاك بوكف عضے جب فدانے عا باكرائن قدرت فلن برظا بركرے ايك برق ا سر قبل كوميجا انهول نے دعاكى اوران مب كوآوازدى تو اُن كے اعضاعيم ہوئے۔ روميں إلى الله الله الله الله السلام مسمن مقول سے كرجب باوشا و قبط نے بیت المقدس مے صبول میں وافل مومیں اورائس صورت سے جیسے ایک ساتھ مرسے تھے اک یار زندہ اور کیے اُن میں سے ایک عمی کم نہ ہوا تھا۔ اس کے بعد مدوّل زندہ رہے۔

بسندمع ترمنعتول سيدكرا ام رصاعليه السلام نعرجب مامون كيرسا عضرجا للبق عالم فعيلا ر جست تنام ی فرمایا که اگر عبلتی کواس وجرسے خدا کہنے ہو کہ وہ مرووں کو زندہ کرتے ہے تو است ا نے بھی زندہ کیا اوران کولوک فدانہیں کہتے اور حزفیل سفر نے بنینینس ہزار اشخاص رندہ کیا جبکہ سائط سال اُن کوم ہے ہوئے گذر چکے تھے ( پیران کو بھی خدا کیوں ہنیں مجھے ا بحرفرابا كركبا مخد كونهيس معلوم كربر لوك بني اسرائبل مب سيستصف جن كابيان تورات مي مذكورس اورتخت نفترن ان كوابل من بدكروبا عقاص وقت كربيب المقدس وما ر کے بنی اسرائیل کوفتل کر ڈوالا تھا۔ خدائے سر فیل کومبعوث کرکے بنی اسرائیل کی طرب جی 🛚 انهول نے ان کوزندہ کیا۔ لے نعرانی یہ وگ بیسی سے قبل سفے یا بعد جانلین نے کہا ہلے۔ حفرت نے فرمایا کہ عبلسی کو فردوں کو زندہ کرنے کی وجہ سے نعدا سمجنتے ہوتو پھریسی اللہ حز قبل کھی خدا ما فر کبونکہ انہوں نے بھی مرووں کوزندہ کیا ( اس کے بعد صفرت نے ایک لیا كالبيف شهرسي بخوف طاعون بجاكنا اورمرنا وغيره بيان فرمايا جوندكور موا) اس يجمع فرما با كرجب وه وك مركم وابل مرسان أن ك كردايك صار كيني ديا. وه سب أي حصارمیں گل سطر کر برسے ہوئے تھے ۔ بنی اسرائیل کے ایک سغیر کا اُن کی طرف گذرہوا - اہمل ف ان کی اس کنرت سے بوبیدہ ہڈیول کو دیکھ کرنجت کیا خدانے آن بروی کی ایا تھا بها من به کرمی تهاری فاطرسے ان کوزندہ کروں تاکر نم ان پر تبلیغ رسالت کرو عرف

سله مولف فرطانے میں کداس دوایت سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کراس جماعت کو جوطاعون کے نوٹ سے بھا گی تھی کہی ا بينبرنے زندہ ي تفا ورحز قبل نے بخت نصر كے كمنتوں كو زندہ كيا تھا - يدهديث گذشته صديثوں كى مخالف سے مكن ميكا الم رضائلف اس حديث مين اس كي موا فقت سے فريا جو جو ابل كتاب مين مشهور تھا۔ تاكر أس پر رجا ثليت پر ا عجت تمام ہم سکے اور اس مدیث ک عبارت میں معبی تاویل کی جاسکتی ہے تاکہ گذشتہ مدینوں کو موا ففنت موسكے - ، ١١

لترديث بحظه - كوئى بينيبرمرسل ان كمه وقت مين نهين موسكنا ففاتوان كم بيشير المعسل كيس رسول بهوسكت عقد وه نبي عقد رسول نه عقد اور بر اسليمال جن كا ذكر فداند إس آبت مِن كياب حرد قيل كے فرزند من فعدانے أن كى توم بران كومبوث يا . ان لوكول بنے ان كى مكذيب كى اوران كو قتل كرديا اوران كى مسروجېرىك كى كھال يېلى بى أنارلى فى-عداوندعالم أن يرعفنبناك بوا اورسطا طائيل وشته مذاب كو أن حضرت كے باس بھيجا. اس نے حصرت سے آکرکہا کہ میں عذاب کا فرشنہ ہوں خدانے مجر کو آپ سے پاس اس لئے بھیجا ہے کو اگرا پ جا ہیں تو میں آ ب کی قوم کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کو ل زمایا بھے ان کے عذاب کی صرورت نہیں بحق تمالی نے ان کر وی کی کرکیا ماجت رکھتے اروعون کی بالنے والے تونے مجھ سے اتبی خلالی ا ور محدصتی اللہ علب وال له کی بینمبری او ال مك ا وصباً ك ولابت كاعبدليا اورابني مخلوق كو نوف خبروى ( ان مظالم ك ) جواك ک امت اینے پیغمرے بدسین بن علیٰ کے ساتھ کرے گی اور بہ وعدہ کیا ہے کہ ا ام صین او میرونیا میں واپس میمیے کا الکروہ است قاتلوں سے اسقاملیں لہذا میری المجي يهي ماجت بي تو تي مي و نيامي دوباره وابس ميجيد ناكمي مي ابنے دشمنوں سے انتقام ال جنہوں نے میرے ماعد ایسا برا وکیا - توخدانے وعدہ فرایا کرسین بن

على كي ساعظ زام رجت من المعيل بن حز قيل كري بينجي كا-

دوسرى مديث مبترس أبنى صرب سمنفول ب ارسول فدان فراباكم مب سے بہتر صدفہ برہے تر نیک یا آن سے قر وگوں کی حفاظت کرے اور برا مول کو وَالْ رَبِ اور إِين مسلمان بِهِ لَ كُوفائده بِهِني الله و بالماريل امرائيل بسب براعبادت گذار وه تخص نفاج با دشاه وفت سے مومنین کی ماجت برآری کی سفارش و المنشش كرما تقا- ايك روز ايك عابد ايك مومن كى كارسازى كى غرض سے با وشا ه كے باس جا روا تفاكد راسته مين المعيل بن حز قبل سع ما قات مُركى ان سے كماكد اس جد مطريك المب تك من وايس ندا وُل حجب با وثناه كه بإس بهنجا جعول كيا - حصرت المعبل اس كانتظارين أس مقام براك مال كم عظرت رب - فلاف أن كولي أس جكه ایک چشمه جاری کرویا اورسیزه اکا دیا جسسے وہ کھانے بیتے رہے اور خدانے ایک ارمیجا جو مفرت پرسابه کرنا تفاریس ایب روز با دننا و سبرو نفرج کے لئے بکلا ا ووما بدیمی سامتر مخارجی اس مقام بر بہنیاجهاں حضرت اسلیل نے وعدہ کہا

الما عا مدف حضرت كود كيدكر يوجيا كراب اب يك بهس بي ؟ حفرت نے فرايا كر توسع

باب مندرحوال تفرت اسمعيل كع حالات

# بالب يندرهوال

#### حصرت السمعيل عليه التلام كصمالات

خدائے قرآن میں ان کوصا وق الوعد کے نام سے یا وفر مایا ہے مبیا کو ارتثاد ہے۔ وَاذْ كُوفِ الْكِتَابِ إِسُلِعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْنِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيُّ الْوَكَانَ يَا مُسُرّاً هَٰ لَكَ إِللَّهِ الصَّلواءَ وَالزَّكُومَ ۖ وَكَانَ عِنْ لَرَبِّهِ مَوْضِيًّا. يادرواسمعيل كو قرآن مين يقينًا وه وعده كي سي عضاوروه يغيرس عضاور البي كرواول كونما زاداكر في اورزكاة ديف كاعكم ديت عضاورايي يرورد كارك از دیک پیندیده سفه ( ایت ۱۵ و ۵۵ سوره مربم بال )

محضرت المام رصاعليه السلام سيعديث معتبرس منعول مع كري تنالى فيان كوال لئے صاون الوعد فر ایا کر انہول نے ایک تف سے ایک مقام پر طف کا وعد ہ کیا اور ایک سال نك أس مقام برأس لا انتظار كرت رسي اور و إلى سع وكت مذى -

تحفرت المحبط فعا دق سع بند بائع معتبرب امنظول سے كريا المعيل بن كو خدا ف و ف الوعد مهاب المعبل بسام المبيم كعلاوه عضاورا كي بني بعض بن كو فداف أن ى قوم برمبوث زمايا عنا - أن ى قوم نے پر كر أن ك مرد چرك كا چرو أناريبا نفا - ف ف ایک وشد کو اُن کے پاس میجا اس فی آ کرکہا کہ خداوند عالم تم کوسلام کہتا ہے اور فرا سے کمیں نے دیکھا جو کھ تنہاری قوم نے تہارے مان کیا اور محرواس لئے بھی اے کا آر أن ك بارسيم و حكم وين بن عل من الأول- المعمل في كما من بنين جابتا كراس ونياس أن سے انتقام بوں اور جا بتا ہول کومبر کروں اور پینم آخوالاماں کے فرزند خبید تا ابن علیٰ کی ناسی کروں تاکہ استفرت کے توابیس سے مجھ محت مجھے مجی ملے ۔

موثن سندے ساتھ مثل مجم کے منفول ہے کہ برید عجلی نے حضرت صادق سے سوال کیا ک إص المبل كو فدا في معاوق الوعد فراياب وه المعيل حضرت ابرا سيم مع مبط عظم النا کے علاوہ - لوگ کہتے ہیں کروہ اسکین پسرارا ہیم مقے ۔ صرت فرمایا کروہ اسٹیل تھرار براہم کے سامنے ہی رحمت المی سے واصل بو چکے تقے اور ارائیم فود عجت فدا ورصاحب

### بات سولهوال حضرت الباس وبسع والباعليم السلام كے حالا

ابن با بوبیانے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ صرت بوشع بن نون نے صرت مولی کے بدینی اسرائیل کوشام کے مشہروں میں ابا وکیا اور شام کو آن میں تقتیم فرمار با اُن میں سے ایک گروہ کر بعلباک میں جاگہ دی جن میں حضرت الباس بھی تنے اوروہ انہی رہون ا بمی کئے گئے۔ اُس وقت وہاں ایک باوشاہ تھا جو اوگوں کو تَعِل نامی ایک بُبت کی پرستنش پر ورفلائه بوك من المبيا كر خداوند عالم فرانات وَإِنَّ إِ نَيَّاسَ لَهُنَ الْهُرْسَلِينَ. آيت إيتينا اياسس بيغيبرول ميس سع عنف إذ تال لِتَوْمِيكُ الرَّلَقَعُونَ. آيس جباس وَالِيَاسَ ) سف ابنى قوم سے كما كركم إثم وك عذاب خداس خداس ورنف الله عُولَ مَسْلاً وَ تَنَهُ رُوْنَ آحْسَنَ الْحَالِيقِينَ "آيف" - "إِن نَبْل كو بِكارت اور يوجف بواور فلاكى عبار وك كرند موج بهترين بيدا كرف والاجه الله مَ تَكُمُ وَرَبّ اللّ يُكُمُ الْوَ وَركِينَ . البين - تعدا منها رب ب اور تنها ب كذشته آبا و اجداد كا - فكذَّ بؤه توان و کور نے ابیاس کی تکذیب کی اوراک کے کام کوبا ورید کیا ۔ اُس بادشا وی ایک قاجره زوجه مفي رجب وه كهبي جلاجا آيا تواس عورت كوابنا جانشين كرمانا "اكه لوكول بر مادمت كرسے أس معومة كا محرر أيك عظمند مومن عفاحب في سومومنين كى جانب آس معومذ کے مخصصے بجائی تخفیق - اُس معورز سے بڑھ کرروئے رمین برکوئی زنا کا رعوت ا ذکتی۔ بنی اسرائیل کے سات باوشاہول نے اس سے زکاع کیا تفا اُس کے نوالے ا فرزند ہو چکے عظمے علاوہ اس کے فرزندول کی اولا دے ، با دشاہ کا ہمسا یہ ایک مرد مِمَالَ بِنِي الْمَدَائِيلِ مِي سے تفاجس كا أيك باغ بادشا و كيے محل كے بہلومي نفا أسى باغ كالمدنى أس مرود ينداري روزي كا دراجه عنى - باوشاه جي أستحف ي عزت كرا الفا - ابك بار ا بادشاه مفرم مي شما أس عورت في موقع كوننيمت سجه كرأس مرومومن كو ماروالا- اور ابن کے اہل وعیال سے وہ باغ جین لیا۔ اس سبب سے خدا وندیالم ان برغضبناک

وره والقنف سيع أيت عها يُلام

النويك أبي توم ان وكرفها دروا ورمير باس لاؤ و وياس انتخاص بها و يكيا ور ادهرا ده متفرق بموسكة اور لمندا وازس ان كويكارف مك كداس بيعنه فدايم آب برايا أن لا مُعَلِين آب مم سي محر ملاق ت كرير أس و فن صرت ابه س حباكل أبن عظمانِ كا وارْسُن كراب كولائي بوبي كى كريت بدايان لائيس . ويما كى كر بإلنے والے اگریم لوگ اپنے قول میں بینے ہیں تو مجھے اجا زن وسے کہ میں ان کے باس جا دُل اور اگر ہر جموشے میں تو جو کو اُن کے مترسے محفوظ رکھ اور ایک اگر بھیج جو اِن کوجلا ہے۔ ابھی حضرت ابیاس کی وُعا منام منہ ہوئی تھی کہ اس کے اُن بید نا زل ہو کی جس نے اُن سب کو مهدوا - حبب بیخبر با وشاه کولیمنی تواس کوا ور زباده عصد ابا وراینی زوجرک کانب مجرومومن عما طلب كيا اوراكب جماعت اس كے ساتھ كا اور كماكم اب وقت الك ہے کہ ہم ابیاس پر ایمات لائیں اور فر برگریں اور تم جا وا ور اُن کورا طنی کر کے لاؤ الاکہ بماری بدایت کریں اور چرکی خدا کو لیند موتم کو نقیام دیل اور اپنی قوم کو عکم دیا کر بُت برستی ك كروس كاتب اس جماعت كوي كريها وابر الا ورصارت الباطستل كونداك حرت ندم من کا واز بہیانی مدانے ان کروی کی کہ اسف برادرایا نی کے باسس جائیں سلام کریں اور اس سے مصافحہ کریں۔ ابیاش اُن کے باس اے اُس اُس کا نب نے إداوشاه كاسارا مال شنايا اوركها كراكرمي جاتا بمون اوراب نهيس علية تووه في كوتنا اروے کا ۔ فدانے الیاس پر وی کی کرج کھ یا دشاہ نے تم کو بینا م جباسے ب كروحياه ب وه جامنا مع كرفم يرقا إدبائ اورنس كرد اس مومن سے كه دو ربا دشاه سے خوف مذکر منے میں اس کے فرز مذکوموٹ مجیجتا ہوں - با وشاہ اس کے غُمْ ہیں مبتلا ہو مباہے گا اورمومن کو کوئی گِزندنہ بہنچا سکے گا۔ وہ مومن واپس کِہا -ب وہ باوٹ اسے باس بہنجا تواس کے روسکے کی حالت خراب مورسی تفی اورموت ا کا مکر ای مقی می وادشاہ ان وگول کی طرف متوجر منرا - ایک مرت کے بعد جب فرزندسے محدوصت می تواس مومن سے صرت الباس کے ارسے اس فے جواب ویا کہ مجھے الیاس نہیں ملے مصفے الیاس اس کے بعد المان المست المرايك سال محرست وسن بن متى كرمكان من إوشده رس الورج بحرمه ونس ميدا بوسي تووه بحربها ربروايس يط كن اورابني مك برمقبه المركف ان كم على حاف كم عنواس عصد أبدال سے حضرت بونس كادوده جوال نواك كى مال كوسخ<del>ت مدرمركوا - وكالحصرت الباس كى تماش بيب</del>

بَوا بجب با دنشا اسفرسے وابس ایا وراس کی اطلاع اس کو دی تنی تواس فیر اس عورت سے کہا کہ ترف یہ اچھا یہ کیا ۔ نو خدانے الیاس کو ان پرمعوث فرمایا کہ اُن تو کوب کو خدا ر نها دت برآ ما ووكري ان وكون في حضرت كالمذيب كاورايف يس سع عبا وإادر ن كو فرييل وخوار كما ا وران كو قتل كى دهمكى دى ابياس نے عبر كما اور عجران كوكول كو خدا كا طرن برا با جس قدران كو فدا ى مانب دعوت دينے اورنصبيت كرنے ان كى مركش اور مفسده بروازي برهني جاتى آخر خداف ابني دات افدس ك قسم كماكر فرمابا كماكر بادناه اوراس ک زن قاصشہ نے نوبر نری تو وونوں کو بلاک کروں گا- ابباسس سے خدا کا بربیغام أن كو بهني وباتوان كوابياس براورز باده غصته أبا اورأن كيے مار والينے اور عذاب و تكليف میں مبتل کرنے کا ارادہ کیا۔ آیا ش ان کے شہرسے چلے گئے اور ایک براسے بہاؤر سانت سال مک اسی جگہ ورضوں کے بھل کھاکر زندگی بسری - نعانے اُن کے فيام ى عبدان ظالمول سعد بوسنده كروى عنى واسى أثبنادمين باوشاه كوبيد بهيار ترااوراك سخت مف میں بنیلا ہوا جس سے اوگ اس کی زندگی سے نا امید مو کئے۔ وہ الله او شاہ ج وسب سے رہا دہ بہارا عفاء لوگ بت برستوں سے بہت کے باس سفائل راتے سے کہ بادت و کے وزندکو شفا تجفیف مگراو کا اچھا مذہوا تو بادشا صفے کچھ لوگوں کو بہا ڈے نیجے بہتا ہی کے بارے ہیں گان علم کر مفرت ایا س اس بررہتے ہیں وہ لوگ حفرت کو بچار کرالتجا کرنے لگے/ دوہ نیجے ہم ئیں اورائس اولے کے واسطے دعاریں حضرت الباس بہاڑ کے نیجے شریف لائے اوران لوگوںسے فرمایی که خدانے تہاری طرف اور تمام اہل تہر ویا دشاہ ى طرف مجد كورسول بناكر بهيجاسية لهذا ابنے بالنے والے كا بينا مستوو و فرا الها ت مکے یاس جا وا در کہور میں حدا ہوں مبرے سواکوئی خدا نہیں ہے میں بنی امرانک كا برور دكا ربول مي شيه بي ان كربيدا كياسية اورمي بي ان كو روزي وينا مول ان ما إور ما منا مون ا ورسرطرح كما فائده ونقضان بهرسه افتيار مين سهاورتو بذكر سك وادفا من ايد الله مل سعرياس مبوط بهاورول كوانتاب كرمي اورا لباش سے بہلے اظہار کروکرہم لوگ تم پرایان لائے ہم ناکروہ تہا ہے

ادروہ لوگ ہوئی اور شاولی جیلی اور قبط و کورہوا بھرت ابیاش ایک مدت انک اُن ہیں رہے اور وہ لوگ ہی نیکی وش سُسٹی کے ما قربسر کرنے دہے ۔ بھر مرکشی اور نساوی طرف بلنے اور وہ الیاس سے مُنکر ہوگئے اور اُن سے بغا وت بنروع کردی ۔ خدا نے ایک وشمن کو اُن اِر مسلط فرطیا جوا جا بھی محملہ ور ہوگر اُن پر غالب آیا ۔ با دشاہ اور اس کی زوجہ کو قتل کیا سے اور اُن کو ایک اور اُن کو انگاہ فلا اِن ایس کے لیے اور اُن کو انگاہ فلا ایس کی خدا نے پر عنایت و مائے اور اُن کو انگاہ فلا ایس کے لئے ہوائے در ہیان سے پورشیدہ کر کے آسمان پر انتھا گیا۔ ایساس کے ایس اور اُن کو تعزیت دی ۔ بنی اصرائیل کا پینم ہرنے سے اور اُن ہوئی اور آب کے انہائی فلا اور اُن ہوئی اور آب کے انہائی فلا اور اُن ہوئی اور آب کے انہائی فلا کو اُن اور اُن کو تعزیت دی ۔ بنی امرائیل آپ کی تنظیم کرنے سے اور آب کے انہائی میں مسل کرنے سے ۔

مدين معترب مغضل بن عرس منقول سے وہ بيان كرنے بين كرايك روز محسرت ا ا ا مصفوصا وق محر ورووات برما صَر بوسے اورا جازت جاہی تو ہم نے حضرت کی آواز من الركسي زبان مي مفتكوفرار بي بي جوعر في دعني اورهم كو كمان بوا زبان سرباني ب-میرصفرت بہت روئے اور ہم میم حضرت کے روٹ پر روٹ میمرایب فلام باہر آیا اوراس اف اجا زت دی توجم وک اندر واخل موئے میں نے عرض کا کھنور پر ندا ہوں ہم نے آب كي واز ورواز و برسني - أب ابسي زبان من كفناكوفر ارك عظير عر في زعني م كسيم ک وہ سریانی زبان ہے اور آ ب نے کریہ فرایا تر ہم بھی روے رحضرت نے فرایا کہ ہال مجھ احدت ایاس بینمبر اوسک وہ بنی اصرائیل کے عبادت گذار بینمبروں میں سے تھے اوربہ وعاج ووسجدے میں برط حاکر تند مقرمی فید برطی اور حضرت نے زبان سربانی میں وہ إيرهنا شروع كي فدائي قسم مي في علائ يهود ونصاري مي سيسي كواس فساحت العراصة بوك في من ديمها عادوه وعاصرت في عربي مارس به زيمه فرالى ا بوسيده مي تعنرت الياس برصف تقر و أَتَوَاكَ مُعَدِّ بِيُ وَنَدْ اَضَاأَتُ لَكَ هُوَ اَجْرِي اتَرَاكَ مُعَنَّ إِنْ وَتَنْ عَقَرْتُ لَكَ فِي النُّورَابِ وَجُهِى أَتَرَاكَ مُعَنَّ إِنْ وَتَدْ اَجُبَهُتُ اللَّهِ الْمُعَاصِى آ تَوَاكَ مُعَدِّي فِي وَقَدَهُ اسْعَرْتُ لَكَ كَيْرِي - بِينْ آيا لُو مُجُر ير عداب كرسے كا اور ديكھے كا حالا كم مي بترسے كئے كرم ہواؤل ميں روزه ركم كريب ساريا مول - كيانو ويحف كا مجد ير عذاب كرك مالائد میں نے ابنا مند تیرہے سامنے خاک پر رکر اسے کیا تو دیکھے کا مجد پر عذاب

﴾ بهار رئيس مبتوك بعدالياش سے طاقات كا اورا پنے بعیث كا قصداً ن سے بيان كيا اوركهاك مدائد محصالهام كياب كريس الكي ياس أول اوراب كواس كى بارگاه من شفن قرار دول ساكروه ميرس نيج كوزنده فرسد مي في يونس كواسي حال مي جهيا رکھاہے۔ نہ اُس کے مرفعے کی خبر کسی کودی ہے اور نداس کو وقن می کیاہے۔ الیان نے یو جماکہ تنہارے فرزند کو مرسے ہوئے کننے دن ہوئے کہا سات روز غرض معفرت الباس سات روز کے بعد صرت یونٹ کے گھر بہنچے اور بارگاہ المی میں وعا کے لئے عقاً عقائه اور وعابي بهت مبايد كيا توخداً وندعالم في ايني قدرت كاملي يونس كو زنده فرايا ميصرابياس ايني ملكه بروايس بط كف رجب يونس ي عمر ماليس سال بدئ وه اینی قرم پرمبوث بموسے - اور جب حضرت ایباس نیار ، اونس سے والی كي نوسات سال ك بعد نعد اف ان كووى كى كم مجد سے جو جا ہو ما مكو- ميس عطا كرول كا اباس ف عرف ی کم باسنے والے محے ونیاسے اعفاد اورمیرے آیا واجدادیے المحق فرماكيونكر بنى اسمرائيل سے مجھے إذبيت سے اور ميں نيرسے سبب سے اُن كو دسمن ا ركت اول - خدانے أن كو وحى كى كراسے الياس يد موتى نبيب كراس زمين اورابل ربین کوتم سے خالی کروں۔ ان خانبی کا قیام منہا رہے سبب سے ا وربر زماندس مبدا بك خليف زمين بي بونا بياسية بكوني دوسياسوال كرور إلياس ني عرض كى كه خدا وندا بجرميرا انتقام ان مصلے اور سات برس يك إن برياني مذ برما مكر جبكه مين سفارش كرول كيونكه بتبرسط بارسي بب و وسب مجرسے دسمنی رفصتے ہيں (الغرض الياس كي بدوعاكم بعد بالوش وك كمي) اوربني اسرائيل مي فخط بطا اور وہ بھوکے مرف کے تب انہوں نے سجا کہ یہ قہر حضرت ابیاس کی نفرین کے سبب سے ہے تووہ وگ حفرت مے باس آئے اور فریا و کی اور کہا کہم وگ تم یہ کے فرا بروارمي اب جوعم ويحفي كالبي - بيمعلوم كرك الباس بها وسي أرس أن كے شا كر حصرت بسط ان كے ساتھ تھے يا دشاہ كے ياس كيئے۔ أس نے كہا آب نے بني اسرائيل كونخطيس فناكروبا الياس في فرايا أسى فيدان كوبلاك كياست في في ان مُراه كيا با وشاه في كها اب وعالم يحد كرفدا يا في برسائ رجب وأت برو في الياس كوري ائوكے اور دعاكى - اور نصرت يسع سے فرماياكم اسمان كے بيارول طرف ديجيس يسم في كهاكركوابرد محفقا مول جوبلند موراب الياش في فرمايا كربث رت بوكرباريق أربي اس اوگوں سے کہہ دوکہ غرق موسے سے اپنی اورا پنے اموال کی حفاظت کریں غرض یکہ

ما بتناعقا اوراسی لئے آبا ہوں ایب نے کہاہے کوس قدرعلم لوگوں کے ضروری سے وادميها كوهامل مصالي فرمائي كرا وعيهاكس طرح جانت ببل فرمايا أسي طريقي سه جيس كُوْفِيْمُ إِلَوْمُعُلِّ سِيعِ مَا صَلَ بِهُوْمًا مُقَارِان كوالهام بُوبًا سِيد اور وه كرست تذكي آواز يُسننه إِنْ لِيكُنَّ بِغِيرِ بِكُفِقِكُو كِي وقت ان كور مكيمتا السي اوروه ( اوصبا ) تهين ويصف اس لئے کہ وہ بیٹم ہونا ہے اور یہ لوگ محدث ہی دینی مک کے کھے ہوئے کا رکے يفكم اور بينم ومعراج مونى سع وه كام خدا بنيرسى واسطه كم سنتاب اورا ومبا اوید صورت منہیں ماصل سے اس شخص نے کہا اسے فرزندرسول اب نے نہیج فرا با ب ایک دستوارمسکد بوجینا مول فرائیے که علم اوصیا گیول اس و فت پونیده سے اور يول وه تقيد كرت بي اورابين علم كواسى طرح ظاهر كبول نبي كرت طبي بغيرظ بر تے مقے۔ بیس کرمیرے برر بزرگوار ہنسے اور فرمایا کہ خدا نہیں جا بنا کہ اپنے علم بر ی کومطلع کرسے سوائے اس کے کرجس کے ول کوا باک کے ذریبہ از ایکا ہے جانی رسوں ت رسانت آب نے کہ میں خدا کے حکم سے قوم کی زیا دنیوں برصبر فرمایا اوران کو اجازت ند مقی که وه کفارسے جها وکری اور مدنوں اینے دین اور پینمبری کو حضرت سے ابنی نوم سے پوشده رکھا۔ بہاں یک کرفدائے ان کووی کی کہ طاہر کروا ورعلانیہ بیان کر وجو کھے فلانے المرديا اورستركين سع اعرامن كرو- فعالى فسم الربيط بني كيت أو مكليفول سع محفوظ امن اس من مركبا كرجا مت عقد كر السي وفت اعلان كرب جب وه وك آپ کی اطاعت کرم حفرت کوان کی مخالفت کا خون نظااس گئے ابتداہی میں آب سے ا علان مذ فرایا وریم بھی ایسنے علم کا اظہاراس کشے نہیں کرنے ہیں کہم ماسنے ہیں کر وگ بماری اطاعت نهیں کریں گے اور مم کوفدا ک جانب سے مکم نہیں ہے کہ ہم اُن سے جہا و ارس میں میا متا موں مروه وقت تم اپنی الم محصول سے معصو جبر مهدی است ظاہر ہوں اور طائك تلواروب سے ال وا وو كو تول من اور موامل كا فران كذشية كريداب كرس ادران کے ہم خیال درگول کی رُوحول کوان کے مندا ور وانتوں سے مائیس بیں اس خص فے ابنی الواريكولي اوركهاكه ببتمشير على انهين مشيرول مي سعيم وجن سدان كافرول سيهاد كياجا سُيكًا) اور لين جي أن حفرت كانصارمي سع مول كاحفرت في فرا إلى أس فدای مشمص سف محرصلی الرعلیدو آله وسلم کوتمام خلن سے برگزیدہ فرمایا سے ایس ہی ا بعد جدیدا فر کمت بواس محدداس مروف نقاب بهر ابید جهره پردوال اور کهای ایا س اوں میں نے جو چھ آپ سے پُرچھا وہ سب جانتا ہوں اور آب کو بہجانتا ہوں

کرکے مالا کمیں نے اپنی رائیں تیری یا دمیں بحالت بیداری گذاری ہیں (صفرت ایاس نے بست ہوں پڑھی تواہم نے فرای کی افسان کو وٹی کی کرسر سجدہ سے اٹی وکر میں تر پر کنداب ہذکروں گا۔ صفرت ایباس نے مناجات نثروع کی کر پر وردگارا تو اگر فراہ ہے کہ ایس منداب ہذکروں گا اور (مبرے اٹیال کے سبب ) نوعذاب ہیں مبتلا فرائے تو کیا ہوگا کہا میں منداب مذکروں گا اور (مبرے اٹیال کے سبب فدانے فرایا کی مرائطا و میں نے جو وجو اللہ اس منداب منداب منداب مام محدباتر سے مندانے درایا ہیں تصدیمات ام محدباتر سے میں ایس کے الباس کے الباب بیان کیا ہے۔ بن اکبن نے روایت کی سے اور اس میں بجائے الباس کے الباب بیان کیا ہے۔

دوسری مدیث معتبر می حضرت صاوی سے منقول ہے کف کو نرفش را جوائن کے افسر کا ایجود ولایتی بھی کمتے بن کے افسر کا ایک دواجب کی ایک کارا ہم دو الیاس بیسے اور بوشنے بن نون کی غذا تھی ۔

مدبب معتبرمي المام محدثفي عليبالسلام سيمنقول ب كرحضرت المام بعفرماوق علىالسلام ف فرايا كرم برك بدر بزركوار الممحد باخراطوا ف ميس عقية ناكراه الك شخص أن حفرت سع ملا اورحفرت كاطواف قطع كرك ابب مكان ميس بي كماج كوومفاك بہدمی نفا -اُن حضرت نے سی کو بھی کر مجھے بھی بلا لیا - وہاں ہم تین انتخاص کے علاوہ اور و فی منتفا ۔ اُس تف نے مجھ سے کہا اسے فرزندرسول مرجباللہ یہ خوب ائے اور اپنا الم تقرمبرے مربر تھیر کر بولا کہ اے امین خدا آ ب کے علوم و کمالات میں خدا برکت وے بحرمير بدر بزر گواري جانب رُخ كرك كها كه اگر آب جا بين نوخو و مجه شهروس يا جابي لزمين خبردون بالم ب مجمع سعال كرين بابس أب سعسوال كرول أكرما بي وجرس اسی فرائیس میں سے کہوں میرسے بدر نے فرا ایس سب طرح راضی مول اس نے کہا اچھا مِن جس وننت أب سيعسوال رول أب بركز زبان سے كوئى ابسى چيزى كا جس کے ملاوہ آب کے دل میں کوئی اور چیز ہور میرسے بدر نے فرمایا ابسا وہ کرتا ہے جس کے یاس دوعلم ایک دوسرسے کے مخالف ہونے ہیں اوراس کا علم ازروئے اجتماد و گیا ن: ہونا ہے سکن علم فعامیں کوئی اختلاف نہیں ہوتا اُس نے کہا میراسوال یہی مفاجس کے متعلن كچراب نے بيان فرما دبا اب مجھے به بتلائيے كروہ علم ميں مي كچيرا ختلا في نہيں ہے کون جا نہ ہے حضرت نے فروایا کہ وہ تمام علم خدا کوسے اور اس میں جس قدراد کو ل کے لئے فروری سے بینم ول کے اوسیا کے پاس سے بیس کا س مروث ابنے جمرہ سے نقاب اُکٹ وی اور درمنت ہوکر بیٹھ گیا اور بہت نوش ومسرور ہوا اور کہا میں یہی

باب مواصوان صفرت ابیاش و ایبا کے حالات ا پنے بت کومی تیر سے شہر میں لاکراس کی رستن کرنی رمول - باورش و نے انکارکیا لیکن روبارہ خطو کتابت کی پھر مجی وہ عورت بغیراس شرط کے رامنی نہوئی تو آخر بادشاہ ا في أس ي سرط فيول كرنى اور أس سے عقد كركيا اور أس عورت كوم أس كے بنت كے ابیف مثرميك لايا وہ عورت الط سوئبت برستوں كويمي ابنے ساتھ لا أي جواس كے الشريس اس بحث كى يرستش كرت عظه اس وقت اليا أس باولنا و كه ياس أسئ اور کہا خدانے مجھ کو با دشاہ بنایا اور تیری عمردازی اور تواس سے بناوت وسرس کا ا وثنا و فعا الما كى با قول بر مج توجه لا كا قو البائلة أس ير نفرين كا كرضا الم أفطرة إلان كا أن يرية برسائ يتين سال مك أن من شديد محط يوا - يهان مك ان لوكون نے اینے جو یا اوں کو ذیح کر سے کھا لیا - اورسوائے ایک طوے کوئ جوایا نہا ا جن پربادشا وسوار بوتا منا- بادشا و کا وزیرسلمان منا اور صرف الباک استاب ودير كے ياس ايك مرواب مي يوشيده عظ وه ان كو كلا أعفاء فدانے عشرت اليًا يروى كى كرماكر باوش وكرسجها ومن جابتنا مون كرأس كى تدبه فبول كرون . البا ادشاہ کے باس محصراس نے کہا بنی اسرائیل کے ساتھ آپ نے کیاکیا سب کو اردالا۔ البائن فرمایا كرمی جو يو حكم مجے دول أس كا فاعت كرے كا۔ باوشا وف كها إل الانداس سے عبدوا قرار لیا بھراہے اصحاب کوجر پوٹ بدہ نے اسرالیے ادر دويا مرك خدا كا نقرب مامل بما . قرباني ى اورزن بادنناه كو ظلب كرك فنل كما الدياس كيربت كوجلاديا - بادشاه في تحوب توبه كى اوربياس مومنين كا بهن الو إنداوند عالم في أن سے فخط كو دور فروابا - أن ير بارسش جيبى اوراك كيدرميان بسندموتن حضرت اام رضاعليالسلام سيمنفول سيع جواب في جانلين نصران ليدا تناسيه كفتكومين فرايا محاا ودائس برججت تمام ى عنى كه ( أكر صفرت عبليًا كو كم ال اس من فدا من بوكرانهول نے مردول كوزنده كيا وغيره وعيره توحفرت بيك الوجى فداكيون نهيل كمنت كيونكه) ليع يانى پر جلتے تھے۔ مروس كو زند و كرند سفت العاورمروس كواجهاكت تق. ك ا و ولا فراتے ہیں مکن ہے کوالیا اور الیاس ایک ہی دہے ہوں اس منے کر اُن کے حالات اور نام ایک وُرسر سے

الكن مين جابتنا تقاكر (ان سوا لات سے) أب كا اصحاب كے إمان مي تقويت بمني ي م بهت سے سوالات حضرت سے مئے اور اُٹھ کر فائب ہو گئے۔ الم م حن عسكري عليدانسلام كي نفسيريس غرور سي كرجناب رسالتما بسنف زيدين ارقم سے فوا اکدا گر تم جا سے ہو کہ خدا وزر عالم تم کو ڈوسنے جلنے اور نقر کے میں بھنسنے سے بے خوت كرد عن مع كم وقت به وكايرها كرو - يستم الله ما شاء الله لا يَضِيف السُّوءَ إلا اللَّهُ بِسُدِ اللَّهِ مَا شَاءًا لِلَّهُ لَا يَسُونَ الْخَنْرَ إِلاَّ اللَّهُ بِسُدِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللّهُ مَا سَكُوْنُ مِنْ لِعُبْتَةٍ فَيْسَ اللَّهِ لِبِسُمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا فُتَوْجَ إِلَّا بِا لِلَّهِ النَّعِيلِ النَّعَظِ يُعِرِ لِنُسْدِ اللَّهِ سَا شَاءَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عُسَبِّهِ اله الطَيْبِ أَنَ - جوسُف تين بارص كوب دُعا يرسع شام مك محفوظ رسب ال اورجوستف شام كے بعد تين بار برط صے مبعي مك تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ ر بینمبرند فرایاکی جناب خضرو الیاس علیهمالسلام برزمان عج بی ایک دومسرے سے الا قات كرنے ہيں اور رضت ہونے وقت ان كليات كوكهدرايك دوسرے سے بُدا ہوتے ہیں۔ ک صربت مدا دق سے بندموتن منفول ہے کہ بنی اسرائیل کے زما مذہب ایک شخص الیانامی تف وہ بنی امرائیل کے جا رسوافراد کے سروار سے بنی اسرئیل کا باوشاہ کیت ﴿ إِرْسَنُونَ كَا الْكِبِ عُورِتْ بِرِ عَاشَقَ مُواجِ بَنِي السَّرِيِّ لِي عَلَا وَهِ مَضَى - بادشاه نع خواستگاری ک اس عورت نے کہا کہ اس شرط پرتیرہ عقدمیں اور گ کہ تر اجازت دے کمیں اله مولف فرات بي كم اس مديث اورمديث نسابق معدام بوبا ب كم حفرت الياش صرف خفر كى طرح ومين بر

ک مولف فراتے ہیں کہ اس مدیث اور وریث نما ہی سے معلوم ہوتا ہے کو صورت ایباس صورت خفر کی طرح نمین پر
ہیں اور زندہ ہیں اور تا ظہور حضرت صاحب الا مرزندہ رجی گے اور اس کی موید وہ روایت ہے۔ جوشی عمد بن شہر
ایک آواز من کہ کوئی کہنا تھا کہ خدا و ندا مجھ کہ پیغیسب آخر السے زمان کی اُمّتِ مرحوروا مراج سے
ایک آواز من کہ کوئی کہنا تھا کہ خدا و ندا مجھ کہ پیغیسب آخر السے زمان کی اُمّتِ مرحوروا مراج سے
زار دے۔ یہ من کر حضرت بہا اللہ پر تشریف سے گئے وہاں ایک خوک کے مام بال سفید
ہوگئے تھے۔ اُس کا قد تین سو مجھ محب تھا جب اُس نے پیغیر کو دیکھا اُٹھ کھڑا ہوا۔ اور حضرت
کی گردن ہیں مجھ ڈال دیئے اور کہا ہیں سال میں ایک مرتبہ کچھ کھاتا ہوں اور ہیرے کھائے
کی گردن ہیں مجھ ڈال دیئے اور کہا ہیں سال میں ایک مرتبہ کچھ کھاتا ہوں اور ہی رسول خدا نے
کا وقت ہے ناگاہ ایک خوان آسمان سے اُتراجی میں قدم کے کھائے تھے۔ جناب رسول خدا نے
اُس بزرگ کے اُتھ کھانا تنا ول فرایا۔ وہ حضرت ایک پیغیر سے۔ ا

لیے مولف فرطتے ہیں حکن ہے کو الیا اور الیاس ایک ہی رہے ہوں اس کئے کر ان کے حالات اور اہم ایک ورسے الیا کا کو گ میں طبتے جلتے ہیں اور ادباب تفسیرو آدیج نے ایا کا کو ئی تذکرہ نہیں کیا ہے اور شیخ طبرسی ( بقیا مشاق پر ) مجمی غصری نه ایسے ووسری روابیت کے مطابق برشرط منی که دنوں کو روز و رکھے

اور را بنی عباوت میں لیمر کرے اور کسی برعضتہ مذکرے بریش کرعو بڑ با کہ کھ کھوے امورے اور کہا میں عاصر اول ۔ تو اسع نے بھران منرطوں کو دو ہرایا ۔ بھروہی کھڑے ہوئے

اور کہا ہیں عمل کروں گا۔ عَرضکرجب بِسَیْ نے رحلت فرمائی توفدانے عوبد یا کو اُن کے بعد بینی ایک اُن کے بعد بینی بعد بینیسر بنا یا وہ ون کے ابتدائی مصدمیں لوگوں کے درمیان مکم کرتے تھے ابک روز شیطان سے ایسے مریدوں سے کہا کہ کون ہے تم ہیں جواُن کو ایسے عہدسے منحر دن

اس اور عصد والسئے - ایک شبطان ابض نامی نے کہامی برکام کروں گا۔ ابس نے

لها جا اور كوت ش كرشا يد وأن كو عصد من المسلم. جب ووالكفل وكون ك مواطات

سے فارغ ہوئے اور اپنے دولتی نہ پر جارا کام میں مشتول ہوگئے۔ ابہن اکر

مِلَانِ مَكَا كُومِ يَرْظُلُم كِمَا كِيَاجِهِ مِضِرت نَهُ أَس سَه فَوَا إِمَّا حِس نِه كَتِي إِظْلَمُ كِيا

سے اس کوٹلا لا اس نے کہا وہ بیرے کہنے سے نہیں ایجے گا بھنرٹ نے اپنی انگشتری

اس کودی که به نشانی مبیری اس کو و کھال کرنبالال ا - ا بیف انگومٹی سے کر جالاگیا اور حضرت

فوا مُفلُ آن آرام نہ کرسکے روان کو بھی نہ سوٹے دو سرے روز جب و گوں کے

معاملات سے فارغ ہوئے اور ماکر جایا کہ سور ہیں ابیض ملعون آبا ورفریاری کرمجر پر

ا علم ہوا اور ظالم سے باس میں آب کی انگوسٹی ہے گیا تھا اُس نے قبول ند کیا اور آنے کے

و الفراطني نهين موانا و خفرت فرواً مكفل كے دريان في كماكد اس وقت ماؤ حدرست

ارام کررہے ہیں بیونکوکل تمام دن اور رات مجی نہیں سوئے ہیں ابیض نے کہا کہ بہ

نہیں ہو گامیں مظلوم ہوں اور چاہئے کرمیرا انصاف کیا حامے۔ بہسن جا جب اُس نے حضرت دوالکفل کو اطلاع دی حضرت نے ایک خط لکھ کر دیا کہ وہ اینے وشمن کو دکھا

مرحاف مر كرسے - وہ خط مے كرچلا كيا اور حفرت أج مجى ية سوسكے اور رات عبادت

میں گذاری جب ووسرے دوز خلتی خدا کے امورسے فرصن بی اورارام کے لئے

استربرلیٹے ہی تھے کہ اسمیں اُسی وقت آیا اور جہانے لگا کہ آب کے خطا کو بھی اُس

في نهين ما فا اوران بررايني نبين بكوارة مخضرت بيس كراسط اوراس ما باعظ بكر

كرأس كم ما فدروانه بوكئے أس روز كرمي سخت على كر اگر دھوپ ميں كوشت

ا وال دياجام توجمن جانا - ابيض في صفرت كابيه صبرجب ويمها نونا اميد موكيا كم

### بات سنرهوال حضرت ذوالكفل كے مالات

بندسمبراہ م زاوہ عبدالعظر سے منفول ہے کہ انہوں نے امام محدثقی عبدالسلام سے کھر کرور بافت کہا کہ ذوالکفل کا کہا نام تھا اور وہ پیغمبر تھے یا نہیں امام نے ہوا ہوں ہیں ہزار پیغمبر تھے یا نہیں امام نے ہوا ہوں ہیں ہزار پیغمبر تھے یا نہیں امام نے اُن میں سے تین سو نیرہ مرسل تھے اُنہی میں ذوا لکفل بھی تھے اور وہ کیاں اُن وا دُو کہ اُن میں سے تین سو نیرہ مرسل تھے اُنہی میں ذوا لکفل بھی تھے اور وہ کیاں اُن میں سے تین سوائے وہنی معاملات کے کسی امریس کھی تھے دیا اُن کا نام عوبدیا تھا اور وہ وہی اسلامی خوا کہ اور کرو اسلیل و اللائے والکفل و بین جن کا ذکر حق تھا لی نے قرآن میں سے ہرائی ببک بندوں میں تھے ۔

ابن بالوبیان و وسری سندسے روابت کی ہے کہ وگوں نے ذوالکفل کا مال جناب رسول فداسے دریا فت کیا۔ فروا وہ حضر موت کے رہنے والے تھے ان کا نام عورید یا تھا اُن کے پہلے بستے پیغیرسے انہوں نے ایک روز کہا کہ میرا فلیف کون ہوگا جو میرسے بعد لوگوں کی ہدا بت کرسے اس فشرط کے ساتھ کم

آپ براس کا قابو نہیں بل سکتا صرت کا باتھ چوڑ کر جھا گا اور غائب ہو آگیا۔ آسی مبب سے اُن صفرت کو ذوا لکفل کہتے ہیں کہ آپ دسیت صرت بس کے مشاخس باب الفاروال

مضرت لقمان كيمالات اوران كي حكمت كاندكره

معاور عالم نے صرت تھان کا ذکر قرآن مجد میں کیا ہے کہ یقیناً ہم نے لقہا اُن کو عکمت

علا کیا ورکہا کہ خدا کا فتکہ کروا ورج بی فتکر کرتا ہے ۔ اپنے نفع کے واسط کرتا ہے اُس کا نفع فیاکونیں پہنچتا ورج کفران بھت کرتا ہے ۔ اور و معالا کی فقصان نہیں کا بلاغود اپنا ہی فقصان اور ہرصال میں جد کے والوں کے شکر سے اور باوت کرتے والوں کی عبادت سے بہن کہ اور ہرصال میں جد کے والوں کے شکر سے اور یا وقت کرج بادش کو فعدا کا شرک مت وار و بنا اور اس وقت کرج بادت سے بہن بار کی کے دار کے بیارے ور دینا کو والی کوفید سے کہ اور اس کا حمال کا شرک مت وار و بنا کو میاں کو قیامت میں دھروں جا فر کر سے بیا اور اس کا حمال بخورے کے دار کے برا رسی کا مورک کو اور اس کا حمال بخورے کے دار کے برا رسی کو کہ اور اس کا حمال بخورے ور نہیں نوالطبقت میں اور وہ کی بہنچا ہوا ہے کے میرے فرزند کا زون کر کہ اور اس کا حمال کو برا نوال کو کہ کہ کہ دوا ور بری سے باز رکھوا ور جو کی با نیس تم پرنازل ہوں اُن پر میرکرواس کے کہ یہ سب ایسے آمور ہیں کرمن کی رعایت فعدا نے دگوں پر لازم قرار میرکرواس کے کہ یہ اور اس کے کہ میں اور وہ کی برنازل ہوں اُن پر میرکرواس کے کہ یہ اور اس کے کہ خدا اُس شخص کو دوست نہیں مرکشی کے ساتھ ایرائ کو اور ایک کا حداث نہیں کہ میں اس شخص کو دوست نہیں کہ مرکشی کے ساتھ اور اس کے کہ میا اس کے کو خدا اُس شخص کو دوست نہیں مرکشی کے ساتھ اور اس کے کہ خدا اُس شخص کو دوست نہیں کرمن کے ساتھ اور اس کے کہ دوست نہیں کے مرکس کے ساتھ اور اس کے کہ دوست نہیں کو دوست نہیں کو دوست نہیں کو دوست نہیں کو دوست نہیں کہ کو دوست نہیں کے دوست نہیں کو دوست نہ کو دوست نہیں کو دوست نہ کو دوست نہ کو دوست کو دوست کو دوست نہ کو دوست کو دوست کو دوست کو دوست نہ کو دوست

ربقیہ ماشہ صنے ) سکے مولف قراقے ہیں کرم نے کتاب کی بتدادیں ایک مدیث نقل کہ ہے جو اس بات پر دلات کی ہے کہ ذوا گفتل پیشے ہیں اوراس بارسے ہیں جو روایت شروع میں ہم نے تھی ہے وہ زیادہ معتبرہ ۔ اس قصد کو انتشاء الذم کتاب کے ہم میں بعنوان حدیث ایراد کریں گے۔ لیکن حدیث میں یہ ہے کہ کسی بیغرے ایسا موال ان کی قوم نے کیا تھا لیکن اص میں پیغر کا تعین نہیں ہے۔ مسعودی نے موق الذہب میں کھ ہے کو تیکن اس مارٹ الیاس ۔ ذوا لکفل اور ایوب سب حضرت سیمان کے بعداور حضرت عیلی سے پہلے گذرہ ہیں اس مدن سے ذوا لکفل کے بارسے میں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اور ہم نے شہرت کے موافن ان کاذکر اس جگہ کیا ہیں ۔ ۱۷

ہُوئے اور عمل میں لائے اور فدانے اُن کے مالات اُن محضرت صلّی اللّه علیہ وا دو اور اُر کے لیئے بیان کئے تاکہ استخفرت بھی عبر فرائیں اُن تعلیفوں پرجوامّت سے اُن پہنچیں جب او اُن سے قبل بیغمبروں نے عبر کیا ۔

سلت مولعت فرانته بین کشیلی کا قزل سعے کا ذوالکفل ایوب حا پرسکے فرنند بینی خوانقہ ان کی پدر بزرگوا دیمیراکو دما دستید مبعوث کیا اورابل روم کی طرف بھیجا وہ لوگ آن پر ایبان لائے اور ان حضرت کی تصدیت اور پیروی کی توفوانے ان کو جهاد کا حکم دیا ان لوگوں نے عرف ک کو شعب محارسے بیشرم ونیا کی زندگی کو دوست رکھتے ہیں اور مرنانیں جاہتے وراس مال میں یہ نہیں وا منے کہ فدا ورسول کی معینت کریں۔ اپ فداسے وا کریں کرجے ک ہم نہ ما ہیں ہم کوموت مذاک ہے۔ تاکہ فداکی عبادت کریں اور اس کے وشمنوں سے جہا و کریں۔ بیشر سے أَنْ كُمْ مَا زا والْ كَا وومناما ت ك كر بإليف والى تون محص مكم دياكه بيرس وممول سع جهاد كول مين است نفس کا الک موں اور تو جا نتا ہے کہ میری قرم کیا کہتی ہے بندا ان کے گنا و کے فوض مجم سے موافذ و ند کیجیو - اس لئے کہ میں بیٹری خوشنودی کی طرف بیٹرسے نفسب سے اور بیٹرسے عفود کرم کی طرف بیڑسے مناب سے یناه ۱۱ با بمل - تو خداست ان کو وی ک کریس شے قباری بات سی اور چ کچھ وہ وگ چاہتے ہیں میں سنے اُن کو دیا۔ و ہ جب " کک موت نو دستے طلب ہذکر ہیں گے ان کو موت نہ اسے گا۔ تم ان کی کھالت میری جانب سے کور۔ انہوں نے خداک رما لٹ توم یک پہنچائی۔ اسی وجہ سے ان کو ڈوالکفل کیتے ہیں۔ غرض ان ہیں تو الدوتناسل کاسلسلہ جاری رم اور اپنی کرت پران کومی مداذیت مونے گئ - بھراپنے بیٹر دینی )سے انتہا ک کو خداسے و عا کریں که اُن کی مالت بطور سابق کر دسے ( لینی جس طرح و قات کا ملسلہ جاری تھا پھر قائم ہو جائے) خدانے بشیر کو دحی کی کم تہاری قوم نے نہیں محبا تھا کہ جو کچران کے مط میں نے مصلحت ویکھا اور اختیار کیا بہترہے اس و کیدوه لاگ خود است لئے بہتر سیجتے ہیں۔ پھر فدانے اُن کوپیلی سی حالت پر قائم کردیا کہ اپنی موت سے مرست عقد اسى مبب سے روم والے قام گروہوں سے زیارہ ہوئے۔ ملے و بعثیہ ماشید صلاف پر)

معزت متمان كابيت فرزنومي

مربهات اعتوب حصداول

ا موئے اور عمل میں لائے اور غدانے اُن کے مالات آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كي كيد ليئ بيان كين ناكر آنخضرت بهي عبر فرائب أن مكليفوں پرجوامّت سے أن پرينجين [ أجبساك أن سعة قبل بينمهول نع عبركها -

سن طرسی نے کہا کمفسرین نے ذوالکفل کے بارسے میں اختلاف کیا ہے بھی کتے ہیں کہ وہ مردصالی تھے بینیر نہ تھے لیکن بینیری کے لئے متکفل ہوگے کہ دنوں کو روزه رکھیں اور را توں کو عبادت کریں اور خضہ میں ندآ بٹن اور حق پر کمار مبند رہیں۔ حضرت ذوالكفل نے اس پر پورا بورا جمل كيا . يغف يوگوں نے كہا كه وُوبيغير عضے جن كما نام ووالكفل عقا باأن كو ذو الكفل كهاسي اس كي كم تعداف أن كي تواب كو دونا روا ۔ بعض کننے ہیں کہ وہ الیاس عفے اور ایش کے نزدیک وہ ایس پیرا خطوب عظے جوالیا س کے ساتھ تھے اور ہم ووالكفل بن كا ذكر خدائے فران مى كباب أن كے علاوہ سے بله

مسله مولان فرائد بين كيملي كا قول مص كوفوا كلفل ايوب ها يرسك فرنند بين خداسة ان كو يدر بزوگوا د يجيواكورمانت بد م مبعوث کیا اورائل روم کی طرف بیجاروه وک آن پر ایمان لائے اور ان حضرت کی تصدیق اور پیروی کی توخدانے ان کو جہاد کا حکم دیا ۔ان لوگن نے عرض کا کیا ہمارے بیٹیرم دنیا کی زندگی کو دوست رکھتے ہیں اور مرنانہیں جاہتے اور اس حال میں یہ نہیں جا ہے کہ خدا ورسول کی معینت کریں ایپ خداسے وما کریں کوجب یم ہم ند چا ہی ہم کوموت ند استے۔ تاکہ فداکی عبادت کریں اور اس کے دشمنوں سے جہا د کریں۔ بیشیرستے أته كرنازا واكا الدمنامات ك كرياسك واسك توق عصى مكم دياكر تيرس وهمول عصر جها وكرول ويمرا است نفس کا مالک ہوں اور تو جانتا ہے کہ میری قوم کیا کہتی ہے بندا ان کے گنا اے عومن مجرسے محافذہ إ کیجیو - اس کشکرمی نیری خوشنودی کی طرف بیرست ففنیب سے اورتیرست عفودکرم کی طرف تیرے عذاب سے یناه لایا بمل - توخداسف ان کروی کی کریم شد تها ری یا ت کسی اور جر مجد وه لاگ چا بیت بی می شد اُن کردیا۔ و وجب "كسالوت فودست طلب ذكري على الاكرموت شاك كارتم ان كاكلاف بيري جانب عسكد- المول دحی کی کر تهاری قوم نے نہیں سمجا تھا کہ جو کچوان کے لئے میں نے معملیت دیکھا اور اختیار کیا بہترہے اس و و دو در گرود است لئے بہتر سمجھتے ہیں۔ مجم فدانے اُن کوبہی سی حالت پر قائم کردیا کہ اپنی موت سے

مرت سکھے۔ اسی سبب سے روم والے قام گروہوں سے زیادہ ہوئے سکھ و بھتے ماشیر صابح ()

## باث الطاروال

#### منرت لقمان كے مالات اوران كى حكمت كاندكره

فعاوزه عالم في حصرت نقمان كا ذكر قرآن مجيد مين كباس كديقينياً بهم في نفها أن كر حكبت بلكا كيا وركها كه خدا كانتكر كروا ورج بهي نشكر كراس و است نفع كي واسط كراب أس كالفع أيل أوتبين بينجتاا وروكفران مت كراب (تووه فداكا كونففان نبين كرا بكافود ابناس نفعان ا ورفدا توشکر کے والوں کے شکرسے اور عداوت کرتے والوں کا عدادت سے دنیا الدرم صال مي حد ك لا تق سے اور يا دكرواس وفت كوجبكد نقمان في است بيش سے كهاجيكہ ا دان کوفیدت کررے منے کالے میرے بیارے فرندکس کوفداک شریب مت وار دینا ا بوالرير اين اور طام عظيم ال فرزند بترى نيكى يا بدى اگر رائى ك واند ك براري بوگ فااس كو قيامت ميس (طرور) حافر كرسه كا وراس كاحماب تخصص الحكا بيك فرالطيف المنى ماحب بطف وكرم س باأس كاعلم امورك لطالف ور محبطس اور وه جبير سي يعنى ان کا علم ہر پوشیدہ سے پوشیدہ سے یک بہنچا ہوا ہے کے بہرے فرزند الاکوائم ور ورور اور ورور المریمی ما مرا و رور اور بدی سے باز رکھوا ور جو کھ بائیں تم یرنازل بول اُن پر میر رواس منے کہ برسب ایسے اُمور ہیں کہ جن کی رعایت خدا نے توگوں برلازم قرار و دی ہے اور اور کوں کی طرف سے غرور کے ساتھ اپنا رُخے نہ بھیرلینا اور زمین پر و المراش ك سائف انران برست مرسل الله ك مداس سخف كودوست نهيس

ولا الله معد و عدم موحد وطف إلى كرم مل كان مداد من المحد مديث نقل كى سع جواس بات برولالت كان المعلى الله العامل العسوي و روايت فروع بين م نديمي بعد وه زياده معترب- اس نعت كر المناوال م كاب مع المرمي بعثوان مديث ايراد كري مكّد يكن مديث مين يرج كركس بينرب ايسا ا معال ان کا قدم نے کیا تھا میکن اص میں پیغمر العین نہیں ہے ۔ مسعودی نے مرون الذہب میں مصاب کر و قبل ورن العفل اور الوث سب معفرت مسلمان كي بعداور حفرت عليلي سعي بها كذرب بن ورن ایسا دوالکفل کے بارسے میں ایسا ہی معلوم ہمتاہے اور یم نے مثرت کے موافق ال کاذکر اس ملک کیاہے۔ ١١

باب المقار والحفرت تقمان كعدهالات اودائل حكمت كالملك رکھنا جو مجبر وسنجی کے ساتھ حیاتا ہے۔ اور لوگوں پر فخر کرناہے۔ اور میاند رومی اختیار کروند بہت 🛮 نيزيذ بالكل مسند- اورابني أوازلبت ركفو جلاكر باتين ماكر ناكيونكه بدترين أواز كده كا أوازهم بي سوره نقمان أيني الادمار ١١ أ ١٩-سن طرائ ننے ذکر کیا ہے کر مقمان کے بارسے میں اختلاف ہے معن کا قول ہے کروہ مكمت بائے رتا فى كے عالم فقے يغمر خصابى كہتے ہيں كروه يغير عضان كے علاو مفتول نے کہا ہے کو نفان باعور کے وزند سے از کے قبیلہ سے اور ایون کی بین کے یا فالم کے وردوں کا علاج دنیا والوں کے اور ایا ہے۔ فزند تخف اور حضرت واو و كارنا من ك زنده رسيسا ورأن سي علم حاصل كبار کھاکر کہنا مول کرخدائے بھٹرت تھان کو ان کے حسب ، مال ، ایک باجسیم ہونے کے ببال المجان ہوں سے معصوم قرار دبا اورخدانے بھے فرشنوں کو ون کے ورمیانی صدیس جاراتی اسے با ان کے حسب سے حکمت نہیں عطا کی تھی بھروہ معلی فرانبرواری اس طرح کیا ان كام عكمت كيكفتنگونه كرننے نهايت مطلئن ول واسعے نهايت غور و بحكر كرينے والے منے اللہ خال خال خال خال خال خال ال ان کی نگا ہیں عبرت ماصل کرتے ہیں بہت نیز تقیس۔ دو مروں کی نعیوت سے فیکا ستغنی سف ون میں میں مونے کسی نے اِن کوعام عادت کے موافق باخار بیٹان کی اسل کردل کا تووہ میری مدد کرسے کا اور جو کھواس عہدے کے لئے فروری سے مہل البیا رسنے یا نہائے نہیں دیکھا کیونکہ وُہ بین کام امور لوگوں سے پوشیدہ ہو کر بچالانے۔ان کی اسے کا اور مچھ کو نغر سٹول سے محفوظ رکھے گا۔ ا ور اگر اس نے مجھے اس مہر سے نگاه گهری نقی مگر توکوں سے پوشیدہ امور پر برگر مطلع ہونا پیندر کرنے اور اپنے گناہ اور کرنے میں افتتیا رویا ہے تومیں عافیت افتیا رکروں گا۔ ما لکرنے ہوجی المدستان ك غوت سي بهي بات پرند بينسة اور مذعمي ابيف ليف سي بي فقد كرن انهون ايساكرو مي فرايا لوكول ك درميان عكم كرنا اكروپر فدا ك دين بين بهت بالدون نے برکسی سے بھی مزاع کیا ما وہ مجھی اُمور دنیا کے ماصل ہوجانے برنوش ہوئے بنضائع ہونے پر ریخیدہ ہوئے ربہت سی عور ول سے شادی کی اور آپ کے بہت ا ولاد ہوئی - ان میں سے اکٹر بھے مرکئے نہ اُن کی زبادتی کاحساب کیا فرنس کے مطافح "كُ أُن مِن مصالِحَت نه كرا دى اور وه الطفي والسلي جب الك ايك دوسر سر سعال الله نہ ہو گئے۔ اور مرکز کسی نیک بات کوجس سے وہ خوش ہوئے کسی سے ند سنا مگریم کہ ان اس کے برائے افتا ارکزناہے وہ وونوں جہان میں نفضان اُنھا ناست کبونکہ وہ اِن بلا كيم معانى ومطالب بهي أس سعة وريافت كريية راور بربي وريافت كريية كه أس ني يا المن يسين المرائل بوجاتي سيدا ورانخرت بين أس كاكو في حصر نهين موزيا - إلما كو سند به بات کس سے سی رزیادہ ترفقها، عکما اور عقامندوں سے باس بیطنے اورقامیوں اور

ا ورأن كونفيسي بركنے اسف علم وحكمت وموا عظ كى زيادتى كے سابق - حضرت واؤد اس کے دل میں بیوست ہو گئے

صرت مفائل نے اپنے فرزند کو جو میں تیں کہ ان میں سے چند پیجیس کہاہے فرزند کو روزسے تونے دنیا میں قدم رکھامیے ورحیفت تونے دنیای جانب بیشت اور آفرت کی ا مانب يُرد كرب ہے. ديني اخرت ي طوت جل راه ہے) اور مراحل افرت طے كردا ہے المذاوه كرفس كى طرف توف أرخ كباب تجد س بهت نزديك بوتا مار باساور ووا عَر ( د بنیا ) جب میں توموج وہے ہر روز تنجہ سے وُور مور ہا ہے ۔ اے فرزند عملند عالمونی كى صحبت اختيار كراوراك كي قربب ببيرة اوران سے مجاد أرمت كركما بنا علم عجم سے روک رہے اور دیناسے اتنا ہی کے جزئیرے لئے کا فی ہوا ور باسک صول دنیا کوزک مت کر کہ تو لوگوں کا عیال بن حائے ( بین نیزی فکر دومروں کوکرنا پر ہے) اور تو اُن کا محتاج ہوجائے۔ اور دنیا می بھی اس طرع منہک نہ ہوجا کراپنی آخرت کوتو کھو بیھے ورروره اس قدر رهد كم يترى فوابشيس دور مرجا ئب - ندا تنا كرتجر مي نمازي طا تت ن رسے کیونک فعالمے نزویک روڈسے سے زبارہ مجوب ٹیا زہے۔ وُنیا ایک گرا دریا ا ہے بعب میں ہے انہا وک ووب ملے اور ماک ہو چکے مدائخ کو جائے کہ اس دنیا کے مبلكون سعانجات كم يد توايان موكشق فواروس اورمس سفى كا بادبان و وكل على الله لو بنائے اور اس من بی اینا توسفه حوام و مکرو بات سے پر چیز کو قرار دے ہم رسنات ال باليا أو فدا كم رحمت كربب اور الرقوبال بوالزلي خ الورك

ا 🗸 🕒 با ب الحيار وال حفرت لقمانُ كعمالات اورائو مكت كالذكر ه اب اعفار وال اعزت العان كر حالات اوراي حمد كا خراه م ر تام انسانوں <u>کے لئے بہتر قرار و</u>ہے۔ الع فرزند بہنرین اخلاق حکمت سے میں کا حاصل کرناسب سے زیادہ منروری سے وہ ا سے فرزنداگرا تنا مال تبہ ہے اس نہ ہو کہ اینے عزیزوں کے ساختہ توسلوک کرسکے۔ اور وین فداہے اور وین فدای مثال اُ گے موشے ورخت کسی ہے ۔ جس کا یا نی فدا برایان لانا ا پینے برا وران ایا نی برصرف کرسکے توان کے ساتھ ٹوٹٹو ئی ونونشروئی میں کمی منٹ کو-ا معرض سے وہ درخت زندہ اور با تی ہے - اس کی برط نمازہے بس سے وہ فائم اور اس لنے کرچ شخص اینے اٹلاق کواچھا رکھتا ہے نیک لوگ اس کودوست رکھتے ہیں۔اود برفرارسے-اس ورفت کا تنہ ذکا ہ سے اوراس کی شافیس اپنے برا دران ایا نی سے برسے لوگ اُس سے منارہ من رہنتے ہیں اور تورامنی رہ اُس پر جو کھ فیدائے نترسے محف فدا کے لئے براوری فائم رکھنا ہے اوراس کی بنیاں اخلان سندبدہ میں اس کے جال ك مقدر فوما وباس تاكه بميشدمسرت وشاوما في ك سائقه نوليسرك اوراكر توجابتنا ب فدائی نا فرمانیوں سے با ہرانا ہے ا ورکوئی ورخت کا مل نہیں ہونا جب بھر اُس کا مجل رُونیای تمامُ عَزَیْن بیجنے حاصل ہو جائیں نوتواُن جیزوں کی لا بیج ول سے بکال دیسے عده مد برواس طرح اومى كا دين كالل نبيس موناجي اكم محرمات الى ترك ذكراء البحودوسرول كے قبصہ بیب ہیں اس ليے كراس مرتبہ برنہ كوئى بيغير نہ كوئى صديق بہنجا كمر اسے فرزندسب سے بدنر پریشانی عقل کی پراکندی ہے اورسب سے بری معسیدت برکه اس نے اُن جیزوں کی پرواہ مائی جو لوگوں کے افتیاریس عین -عقبیت وبن سے اورمب سے بدتر آفت آفت ایان ہے اورسب سے زبارہ نف مجنش اسے فرزند اگر توکسی معاطمی بادشاہ کا مخاج ہوتو اس سے بہت عابری اور دل کی توانگری سے لہذا ایسے ول کوعلم وبقین وافعال قرصندسے نوانگر بنااور دنیا کی روزی پر فون مدمت كرنا أوركوني ماجت أس سيدمت طلب كرنا جب بمكر أس كامنامب وقت قاعت كرو المائے اور فدا كے معين سے ہوئے پر دائسى رہ اس لئے كہ برج رس ! ا ورمو نع ندا جائے اوروہ وقت وہ ہے جبکہ وہ مخصص خوش ہوا وراس کا دل فکروررش ال وگوں کے ال میں خیا نت کر آ ہے خدا اُس سے روزی طال کوروک دنیا ہے۔ ہواس نے سے فالی ہوا ور تو ول تنگ نہ ہواس سے کہ تو کوئی ماجت طلب کرسے اور وہ پوری نہ ہو اس کے لئے مقدر فروا باہے اور کنا واس کے لئے رہ جا ناسے اگر جو شخص مبر کرناہے روزی كيوں كوأس كا بوراكرنا خداك اختيا رس سے اورأس كے لئے وقت (معبن ہوتا) سے جب مال ال كريني سے اورونيا و اس كرت كا عذاب أس كے كي نهيں مزا-وفت آجا نا سے تو وہ ماجت پوری ہوجاتی سے لیکن عداکی جانب لولگا اوراسی سے اسے فرزندا بنی طاعت کوفائص فراردسے اورکسی معجبت سے اس کوآ اود و نہونے طلب كراوروعاكم وفت ايني أنكيول كو دلت وعابوري كصماعة موكت وتناره -وساورانی طاعت الرائ ی منابعت سے زینت وسے اس سے کرال من ک الاعت اے فرزند دنیا مقوری سے اورنیری عمرکوتاہ اوراپنی قبیل عمری دنیائے قلیل کو فدای اطاعت سے اس کوعلم و وانائی کے ساتھ زینت دسے اور پردباری سے اینے سلم ک ما صل کرنے میں توجہ مت کرد اے فرزند حسرسے پر بہیز کرا دراس کو اپنی سٹان کے عفاظت رحیں میں کوئی تما قت فرمواور اینے علم کرت کرٹری کے ساتھ حیل میں کوئی بیوتو فی اور لائن اوراینا عمل مت قرار فی اور دُنبا والول کے ساتھ بدی کرتے سے گریز کر اور بے عقلی شابل نہ مواوراس کے وروازہ کو صنبوط کر دُوراندیشی سے جس کے سانحد برد باری نہ ہو اس کوابنی خوابسش من با کیونکمان دونول خصانوں سے نوسول کے اسٹے نفس مکے سی اورابنی دوراندیشی کو تطعف کے ساتھ مخلوط کرجس میں بختی و درشتی ناہو۔ كوضر رمهب ببنجا سكنا اورجب توني نودايني دات كونفعان ببنجايا توتوني ابيث وتتمن اسے فرزندکسی جابل کوکسی مکرمینیا مہنبیاسنے کے لئے مست میسیج اگرکوئی عاقل زیلے تو خو ک کا رسازی خود ہی کی اس لئے کمانیی وات سے نیسری وسنی ( بیرسے لئے) بہت زیادہ ایناینام بینیا- اے فرزند بدی سے دوری اختیا در اک وہ خور تجرسے دوری اختیار کرے۔ نفضان ده سے برنسبت دوسروں کی وسنی کے۔ جاب امر علیات من فرمایا که وگول نے حضرت نفاق سے بوجیا کہ وگول میں کون اسے فرزند بیکی استخف سے کرجواس کا اہل اورستی ہوا وراس سے نیری فرق يض انصل عب فرما باطرمومن عنى - برجيا كراب كامطلب البب عني مواس توشندوى خدام ونياكا فائده فترو اور لوكل كيسا تفاصان كرني ميايز روكي فرمایا نہیں بلکہ علم میں کہ لوگ اگر اُس کے متناج ہوں تواس کے علم سے فائدہ ماعل کریں اختیار کرند کمی کرکہ نیرے یا من مواور تون دے اور ند زیا وتی کرکہ خود دوسروں کو وسے اگر توگ اُس سیسینغنی مول تووه خود اسندعلم براکتفا کرسکنا کسید وگول نے پرخیا لوكول ميں سب سے يرتركون على سے قرطبا و انتخف جو بدوا و نہيں كرتا اس كى كرلوك اُس كو

مديب معتبريس منرت امام موسى كاظم عليه السلام سيمنفول بي كر حضرت لفمان في است ورندسے وما با كه اسے فرند اوك مذاب سے يميز كرنيس ورنے جس كاأن سے وعدہ کہا کیا ہے۔ حالا نکرروز بروزان کی حالت بیت ہوئی رسنی ہے اور کیونکر ندا کے وعدے رموت ، کے لئے نیار واما وہ نہیں رہنے حالاندان کی مرنیزی سے اخرکو ہی رہی ہے۔ اے فرزندعلماس لئے مت ماس کرکہ نواس کے در بیسے علما وعقارندوں برقخر کرسے بأبرة فول اورنا ما نول سے عبار اكرے يا مجلسول بن نوخود غائى اور ناز كرت اوران امورسے نفرت کے یہ ترک علم جی من کر اے فرزند ماسول اور مجلسول می جا اور عبرت کی مکا و سے نظر کرا گر او دیجھے کسی جماعت کوج یا دِفوداکر رہی ہوان کے ساتھ بیٹاکو کو الروعالم المع توتبرا علم تف كرنف ببنجائ كا در تبرے علم ميں اضاف بوكا اور اكر توسية علمت وأن سے علم حاصل كرے كا - ننا يد رحمت خدا أن ير نا زل مواور وه

حديب معتبرين حضرت امام محمد بانوائيسية منقول ب كرميسرت نقمان كالسيحتول میں سے جھانہوں نے اپنے فرزند کوکیل بہتھی ہے کہ اے فرزند اگر موت میں مجھ کو ا لنک بونو نیندا بنے سے الک کروہے۔ اور تو بہنہیں کرسکن اور اگر بخد کو مرنے کے بعد } زنده بونعيس السك بواوخواب سے بيدارى كوابيت سے دور كرف ميكن أوبر كروور له كريسك كالنداجب ان دونوں مالنول بيغوركرے كا تو تجھ لے كا كرنبرى مان دورسے كے ا خبیا رہی ہے تو خواب مبنزلدمرک ہے اور بیاری موٹ کے بدم بوٹ ہونے کے اند ا است فرزندوگوں کے ساتھ مِنرورت سے زیادہ راہ ورسم فائم مت کر کرمبرائی اور دوری کاسیب بن جائے اور اوگوں سے عالبحد گی بھی اختیار من کر وریہ نو خوارو دلیل موج سئے کا مرتبوان اپنی منبس کودوست دکھنا ہے مگر انسان آبس میں ایک دورسے كوعزية نهيب ركفتا اورلطف واحسان بهبت نهاوه وسيع نه كرمكر اس شخص شمه سائف جوطا لب بوجي طرح بعظريه اور مكري مي دوستي نهين بوسمتي نيك اوربد مي دوستي نہیں ہوتی جو تض بُرائی سے نز دیک ہونا ہے ضرور اُس میں وہ بُرائی کھے نہ کھیے ببدا موجا فی سے اسی طرح جو سخف کمی بد کار کا شرک ومصاحب برو ناسسے اس کی برائیوں سے (صرور) مجرب بھا ہے جو شخص لوگوں کے ساتھ لڑا نی جھاگڑا بہند کر تاہے بگا لی كفاناك وبرتشخص برول كم محلس من داخل موتاك تهمت تكايا جا تاب اور توقص

ونیا وی مال ومناع ضائع موحائے اس کاعم تھی مت کر کیونکہ تفورا مال باقی نہیں رہنااور زمایوہ 🖟 ا کے وہال سے بے خوف وطلمُن زرمِنا چا ہمئے۔ اہلا ہمیشہ ونیا کے مشر سے برمہز رکھ اور آخرت کے کا موں میں مشغول رہ اور عفلت کا پروہ اپنی آ نکھوں سے بھادے ا ورابینے کوا عمال صالح کے ساتھ ابینے پر ورد گار کی تبکیوں میں واضل کر۔اور سروقت ول میں تد ہر کرنا رہ اور کوشش کروامورنیک کی تقبیل میں جب مک تنے کو مہلت ہے قبل اس کے کرنٹیرا ارادہ کریں اور قضائے اہلی تیری طرف منوجہ ہواور ز کا رکنان قضاوقدر، نیس اور نبرسے ارا دول کے درمیان حائل مول -دوسرى روابت مي منفول سے كونقال نے كہالي فرزندا كرمكما وعفلا نفركو مارى ورا زار بهنجا بن نوندر سے اللے بہتر ہے برنسبت اس کے کہ ماہل ونا دان تجر کو تیل ا منفنول بسے كرئنسي نے مصرت نقمال سے كہاكركيا آپ فلال خاندان كے غلام ندينے فرایا باس من سار لوگوں نے بوجھا کیس چیزنے تم کو اس مرتبہ ایک بہنیا یا فرایا کہ ایس راست الون سعد امانت مين خيا نت د كرن كوجراسد البي كفتكوا ورائيس على كدنوك سے جس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں بہنچ سکتا تھا اور جن چیزوں کو خدانے مجھ پرحرام کردیاہے ان كى طرف سے الكم بند كرلين سے اور مغرباتوں سے اپني دبان كوروكف سے اور ملال روزی کھانے سے اس ورجہ بہب بہنا ولائونشخص ان باتوں برمجسے مم على رك كامجه سے كم مرتب موكا ورج شف مجه سے زیادہ على كرسے كا مجه سے زیادہ مرتبه یک بہنچے کا اور بوستھ میرے ہی جتناعل کرسے کا مچھ جیسا ہو گا۔ اور حزت لقان نے فرایا کہ اے فرزند نوب کرنے میں دیرند کر میونکہ موت بغیر خبرو ا طلاع کے آئی ہے اورکسی کی موت پرطعنہ زن نہ ہو کمبو نکہ موت مجھے بھی آئے گی اور أس شخص كا نداق من الدا جوكسي بلامي مبتلا بوجائه اورايني نيكي واحسان لوكول سس مت فطع کر۔ لیسے فرزندامین بن ناکہ ہوگوں کے مال سے توبیے نیاز رہسے ۔اسے فرزند پر ہیز گاری خدا کہ ایک سنجارت موجب کا فائدہ مجھ کو پہنچے کا بغیراس کے کہ نو سراً یہ رکھا ہوا ورجب بھے سے کوئی گناہ ہوجائے تو پہلے سے کھ مدقہ بھیج دسے جواس کو منادم مل فرزند المعقل بنعيوت وموعظ وشوار مونا مع مس طرح بورس اوی کوبلندی پرچوط منا دشوار موز است است فرنداس پر رحم منت کرجس پر نو مللم است بكر ابين البروم كركيوك أس علم كا فسرر أوا بني واحث كربيني رباسيد.

اورجب بھے کوتیری طاقت کسی برطام کرنے کی دعوت فسے توابینے اور زمدا کی طاقت کو یاد ا کرا اے فرزند جو تونہیں جاننا علما سے حاصل کرا ورجو کھر تو جا نیا ہے اُست لوگوں

وومرى مدين ميمنقول سے كرجب حضرت نقمان اسف شهرست فكليموصل كاوُل مِن مقيم مُومي من كواس كين عقد جب أس جكد كسى في أب ك

متابعت نہیں کی اورو بال آپ نے کسی کوا پنا ہمنوا نہ با یا دل تنگ ہوئے اور است مکان کا دروازہ بند کرنے اپینے فرزند کے سابھ گوشہ نیٹین ہوگئے ا دران کونضبحت

وموعظه فرمايا جن ميں به بانيں تھي تنس كراسے فرزند بات كم كرا ور نعدا كو ہر نفام بريار ركبونكه خدائف تجركوايت عذاب سے ورايا ہے اور تفركو دانا وبينا فرارد اسے اسے

وزند وكون سے نعيوت ماصل كراس كئے كم اوك تجه سے نصبحت ليس - اور حيوثي بالا

رمنن بوجا - قبل اس محد كرك في برى بلا مخد برا من اور نواس كا تدارك ما كرسك، لتے فرزند عفتہ کے وقت اپنے کوسٹیمال ناکہ نوجہنم کا کندہ نہ بنے اسے فرزند

إربشاني أس مال سے بہترہے جس كوتو ظلم سے ماصل كرسے اور طالم تطرب كيے وزند و گوں کی جا بیس ان سے کروار کے عولمن گروہیں - لہذا اُن پراُن کے دلول

ا ورما تقول كد كمنا مول كرسب واست مور است فرزندجب يك شيطان ونيامين ہے گن ہوں سے مطمئن مت ہو۔ آسے فرزند گذشته زماند کے نبک لوگ و نیا ہے۔

فریب میں ایک نواک کے بعد والے اُس کے فریب سے بیونکرنے سکتے ہیں -ا فرزند دنیا کوا پنے گئے قیدفان قرار دسے تاکی فرکت میں بہشت تیر سے لئے ہو۔

الع فرزند باوشامول كا قرب مت افتياً ركر ورند تجه كو وه ما را والبس سك أورجو كجد

وه كبيراس ك اطاعت مت كرورن توكا فربوجائ كالسف فرزندفق ول اور غزیب مسلما نوں کے ساتھ ہمنشینی اختیار کرا وربہتیوں کے لئے بدر مہر إن بن کر

رہ اور بیووں کے واسطے شفیق شوہرکے مانند ہونا - لیے فرزند جونشخص کہتا ہے کہ مجھے بن ویے اس کونہیں بخشنے بلکہ نہیں معاف کرنے مگراس شخص کے گنا و کوج

ا پنے پروردگاری فرا بنرواری پرعمل کر ناہے۔ اسے فرزند پہلے ساتنی بداکر

يرسفر كرد ك فرزندم ما حب بدست تنها أي بهتر اور تنها أي س ببار التي ابہترہے۔ اے فرزند وستفی تیرے ساتھ نیکی کرسے واس کے بدلے اُس کے

سا تھ ٹیکی کر۔ اور چیخی تیرے سا تھ بری کرسے اُس کوائس کی بدی پر چھٹر وسے

وبدنا م كرتى ہے۔ ايسى عورت زمين شور كے ما نندہے۔ اگراس ميں تو يا في ڈالے تو وہ

مِذب بومِلتُ كا اور كي فائده من بخشكا اكر باني نواس من نه وسے نو بياسي رہے گا.

الرایسی عورت کے کوئی فرزند پیدا ہو تو اس سے تو کوئی فائد و ندیائے گا۔ اے

فزندكس كنيز سے عقدمت كرايسان موكداس سے كوئى فزند بيدا بونو وہ تيرست تفايل

إب المقاروال حضرت تعمال كعصالات اورائل حكمت كانذكوه وحبان الفلوب محقيدا ول DAA بونكر جو چھر تواس كے لئے كرسے كا وہ اس سے بھى بدتر خود است لئے كرنا ہے جوكہ تو اس سے لیے نہیں کرسکتیا۔ اسے فرزندکس نے خواکی اطاعت کی خیس کی خدانے مرون کی۔اوکس نے خدا کو بلاش کیا کر مذبابا اور کس نے خدا کو با دکیا کرخدانے اسکو با دنی اورکس نے خدا برعمروسه كماكم اس كوفدان ووسر ب برجور ديا ورس في فعدا ك باركا وس رم وزارى كا د ندانے اس پررهم نركيا لے فرزند بزرگوں سے مشورہ كراوركم عمروالول سے سنوره كرفيمين بنرم كرواي فرزند فاسقول كيرماني بركزمصالبت م كركبونكه وه لنل كنول كيه بي اگر كتير سے إس تجير بائيس تو كھاليس اور اگر نه بائيس تونيري مذمت كيا ورتخر کو رسواکریں اوران کی مجت ایک تھٹری سے زیادہ نہیں ہوتی ۔ کیے فرزند لوں کی دشمنی فاسفنوں کی دوستی سے بہترے کیونکہ اگر موتمن صالح پر اگر تو رے گا تروہ بھے پرظلم نہیں کے گا اور اگراس کی بدنواہی کرے گا تو وہ کھے اس کا رہے گاا ور فاسن اپنے ہی من نفت کی رعایت نہیں کرتا تو نیرے من کی رعایت کب ارسے گا۔ اسے فرزند زیا وہ سے زیا دہ دوست بنا اور وشنول کے نشرسے بے فوف مت ره كيونكه أن كيسينو كين كينداس طرع برشيده رساب عبى طرح زمين كماندر إنى جيا براس لي فرزيرس سعيمي والماقات كرسيد بلي سام اورمصا في كربيداس ك بمكام ہو۔ اے فرزند لوگوں کو تکلیف مت بہنما ورنہ تجہ کو وہمن رکھیں گے اوران سے بُرائ مت ہے ورنہ تھ کو فیل مجیس ملے اور بہت میں انہاں کرتھ کو کھالیں ا ورایسا المخ مجی نہیں کہ ا تجد کو و رہیںک ویں اسے فرزند فعال سے ڈرجو ڈرنے کاحق ہے اور اس کی رحمت سے نا امیدہ ہوا ورا میدر کھ خداسے گراہی امید نہیں کرنواس کے عذاب سے بے فون ہوبائے۔ اسے فرزند لینے نفس کونوا ہٹول سے یا زر کھ کیونکہ بلاکت اُس کی نوا ہٹول مب ہے۔ آتے فرزند ہر گر فخر و غرور و تخیر نا کرورید جہنم میں شیطان کا ہمسایہ ہو گا اور بخ كرمعلوم بونا جائيك كرنبراة خرى مقام فبرہے ملے فرز مدافسوس اس شخص برج فخر و وركر نام يبركرا بين كوبزرگ مجماع حال كرفاك سے بيدا مواس اوراس كى الكشت ماک کی طرف ہے اس کے بعد وہ نہیں مانٹا کہ بہشت میں جائیگا اور فائرز و کامباب ہوگا یا جہنم میں جہنچے کا اورخسارہ ونفضان میں رہے گا۔ اور کو ٹی شخص کیونکر کی کرناہے حاللکہ دو رتبر بدایشا ب محمد مقامسے نکواہے۔ اسے فرزند کیونر فرزند اوم کو نبیند ا جاتی ہے حالانکہ ا موت اس کی ناش میں ہے اورکس طرح وہ موت سے غافل موجانا ہے مالانکہ وہ اسے عافل نہیں ہے۔ اے فرزند پینمبرانِ نعدا اوراس کے دوست اور برگزیدہ لوگ موت سے

ہزار کا ت حکمت میں نے تجہ کو میلیم وسے تو راگر ، چار کلمات یا و رکھے تو وہ بہر ہے گئے ۔ کا فی ہیں اگر توان پر عمل کرسے (ا ول یہ کر) اپنی کشتی کو مضبوط بنا کیونکہ دریا بہت عبیق ہے (دو سر سے یہ کر) اپنا بار بالکا کر کبونکہ جو راستہ بخصے در بیش ہے اُس سے گذرنا بہت والتہ اور خصے بہر کر) دو رہ میں روایت ایسے ایسے ایسے دور می روایت ایسے ایسے ایسے میں منقول ہے کہ حضرت نقائ کے عکم سے بیت الخلاکے دروازوں پر کھا گیا تھا کہ یا خانے میں ویر یک بیٹھنے سے بواسیر کا مرض بیدا ہو نا ہے۔

# باب انبسوال

#### حضرت العبل اوطالوت وجالوت کے مالات

فعاوند عالم قرآن مجد می ارشاد فرانا ہے اکد تر الی الملامِن بنی استرایشن المین المین

م اس کوفرونت کروائے۔ اسے فرزند اگر ورنوں کو چکھتے اور کھاتے جس طرح ووسری ﴾ چيزوں كو چكھتے اور كھاتے ہيں تو كو ئى شخص بُرى عورت كوا بنى زوجيت مِيَ مر لا تا 🖺 اے وزندانسان کراس کے ماتھ جو تیرے ساتھ بدی کرسے -اور دنیا کوہت مت ماسل كيوند هيكو أس سي كل جانات - أور ديمه كروبال سي توكهال جانات - الق فرزند بتنج کے مال کومت کھا ورنہ قیامت میں تورسوا ہوگا اور اُس روز تھے کو اُس مال کوا وابس دبینے رمجوری جائے گا۔ مگر تو اس جگریز رکھنا ہو گا - اسے فرزندہم کی آگ قبابت کے روز ہرشخص کو گھیر ہے گی۔ اور کوئی شخص نجات نہیں پائے گا سوائے اس سخس کے جس پر فدار حم فرا مے۔ اسے فرزند تج کوالساسخس اچھا نہیں معلوم ہوا جو بد زبان مونا بنے اور لوگ آس ی زبان سے ڈرنے ہیں۔ قبامت میں ابسے شخص ی زبان و دِل پر مہرنگادی جائے گید ادراس کے اعضا وجوارع گواہی دیں گے۔ بو کھے اس نے کیا ہے۔ کے فرزند لوگوں کو گالی مت وسے کیونکہ یہ ایسا ہے کو قوا نے نووا بنے ماں باب کو کا لی دی ۔ اتے فرزند سرروز نبا روز ہوتا ہے نووہ فدادنا م کے نز دیک نیرے اعمال کی گواہی دے گا ۔ لیے فرزندیا درکھر کہ تھر کوئفن میں لیسٹ کر تبرین ڈال دیں گے۔ اور جو کھے تونے کیا ہے سب وہاں تو دیکھے گا۔ اسے فرزندغور ر کر ایسے تھے سے مکا ن میں کو میو نکررہ سکتا ہے جبکہ نوٹے اس کی نافرانی کی اور اُس ا کو برا فروخته کی مو۔ اے فرزند کسی کو اپنی ذات پر اختبارمت کراور مال اپنے وہنوں كي لئ تزكر مين من جيوانا - ائت فرزنداين بهربان باب ى وميت الميون قبول کرا ورعل نبک میں ملدی کر قبل اس کے تنجیر کو موت آئے اور قبل اس کے قامت مي بها الركرياس اور افراب ومامناب ايك جكه جع مول اوروكت كرف ے بازربین اور اسمانوں کو تبهد کردیں اورصفوف طائکہ خوفردہ زمین برائیں اور تھے كوسراط يركذرن كوكها مائي. أس وقت نوايف على كو ديمه كااور زارواعال تولفے کے لئے قائم کی جائے گ اورخلائن کے اعمال کا دفتہ کھولاجائے گا کے فرزندمات

دوبغرة يأتميه لديملها مهاما مثيه

باب انبسوا رحضن المعيل اورها وي وجاون كرحاله

اللَّهُ لِأَرْكُ مَا إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَتُ لَكُمُ إِنْ كُنُ تُمُ مَّ فُو مِنِ يُنَ آيَثُ أَن ك ا مران ان سے کہاکوائس کی باوشاہی کی ( فدا کی طرف سے ) یہ شنا خت ہے ، کرتہا ہے ا ان وہ صندوق آ مائے گاجس میں تہارے پروروگاری طرف سے نسکین مبینے والى چيزى اوراك تبركات كا باقتمانده بهو كا جوموسى و بارون كى اولا د باركار جورا ائی آوراس صندوق کو فرنشننے اُٹھائے ہوں گے اور تنہارے یا س لائیں گے۔ اگر المان رکھتے ہوتو بیشک تہارے واسطے پوری نشانی ہے ۔ حضرت ساہے فرابا کم جوثًا أو من كر من نعالي في موسلي عليدالسلام نم لئة اسمان سي بجيباتها اور أور موسى الريان وأس من ركد كرورياتي فالانظار وين ابوت (صندون) بني اسرائبل العاس مناأس سے وہ لوگ بركت ماصل كياكرت عظے جب حضرت موسى كى وفائد کا وفت ایل اپنی زره - الواع توریت اور جو کی اُن کے آ نار بغیری وغیر اسے اتا سب ا اُس میں رکھ کر ہا ہے نے اپنے وصی یونظم کو سپر و فرما یا تھا۔ اور وہ آیا بوت م بهیشدان میں موجو و منفاریهال یک اُس کا احترام کر تا ان لوگول نے زک کردہا اورب رمتی کرنے لگے۔ کر بیجے راستوں میں تابوت سے کھیلتے جب کے وہ آبوت بني امرائيل كے ياس مفاوه باعزت وحرمت زندگي گذارست رسب جب ان ہوگوں نے گنا ہ بہت میں اور نا برت کی بے حرمتی کرنے گئے تو خدانے اس ابات لواکن کے درمیان سے اُسٹالیا۔اوراب باوشاہی طالون کے وقت اس نابرت وان ك يد المرفرايا ورحديث مح من فرما ياسه كه مل تكريًا بوت كوبني اسرال کے باس لائے۔ ووسری مدیث معتبر میں فرایا کہ ما کہ تا اورٹ کو گائے کی صورت مِي بَنِي اسْرِائِيلِ كَعِياسِ لاست - اور استدحسن فرما باكه ( بَقِيتَ ذَيْمَةًا تَوَكُ اللهِ سُوُسَى وَالْ هَارُوْنَ ) سَعِهِ مُرا وبقِيهِ بَيِغِمِران مِن يَعِن كَهِ بِإِس تابوت ربننا نفا - اورنسير كبينه یں فرمایا ہے کہ تا ہوت کوبنی اسائیل مے مسلما نوب اور کا فروں کی سف کے درمیان چھوڑ وہا بنفانہ اُس میں سے ایک خوکسٹ بودار ہوا تکلی اور آ وہی کی شکل میں طاہر ہو تی اجس کرو مکید کرگفار مجالگ گئے۔

بندمعتر معترت امام رضائسے منتول ہے کہ سکیند ایک ہواہے ہو بہشن سے ان کی تقی جس کا چہرہ ہو کہ شن سے ان کی تقی جس کا چہرہ ہوں کے اس تابوت کو مسلمان اور کا فرون کے درمیان رکھ دیتے تھے توجو تابوت سے آگے ہوجاتا مقاتو وہ فتل ہرجاتا تھا یا مغلوب مرمیان رکھ دیتے تھے توجو تابوت سے آگے ہوجاتا مقال درجاتا ہوجاتا اورا مام اس کونیل کرڈا لنا جا

ابك نما ندان سيسه بوزا تضا اوريا دشاه دومرس خاندان سي كيونكراس وقت فدان يا وثابي ويبغيرى ابك بى فاندان مين بين حي كيا تقا-اس سبب سے أن اوكول في كما كرما وسي لن أيك باوشاه مقرر كرف \_ قال هَلْ عَسَنِتُمُ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْعِتَالُ الزَّنْعَاتِلُولا ان کے پیغمبرنے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم پر بھا و واجب کیا جائے تو تم نہا الرو- قَالُوْا وَمَا لَنَا ٱلِكُوْ نُعَارَلُ فِي سَمِيلِ اللهِ وَقَدْ ٱحْدُرِ حَبَّا مِنْ دِ يَا إِنَّا وَ أَنْكَ إِنْكَ الْوَانِ لِوكُولِ مِنْ كُهَا كُمُ مِ إِينَ كُفرول سِي مُكَالِي كُفِي - اورابين بل وعمال سے الگ کئے گئے تو ہمارے سے کمارہ کے مراہ فدامی جنگ مذکریں۔ فَكُمًّا كُنِّبَ عَكِيْهُمُ الْمِتَ الْ تَوَ لَوْ إِلَّا تَلِيلًا مِّسْهُ فُرُ وَاللَّهُ عَلِيْهُمْ كِيا لظَّا لِبِ يُنْ الْ بصران لوگول برجها د واجب كيالي توجيدا دميول كيه سواسب في روگرواني كاور فَا كُلَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَدُ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ كَكُفُ طَا نَوْتَ مَلِكًا ﴿ اورأَن مِحنِي فِي أَن وكُول سِي كِما كِر خوا فِي ( مُنهارى خوامش كي مطابق طا لوت كوتنها الموشاه بنايا - قَالُفًا أَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْفِ عَلَيْنَا وَنَحُنُ اَحَنُ يَالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَهُ يُؤْتَ سَعَةً مِنْ الْهَالِ سُور ولا إ من لکے اس کی حکومیت ہم پر کمیونکر ہوسکتی ہے مالانکہ سلطنت کے حقداراُس سے زباده م أي كبو كداس كوتوال كها عتبارسي م يركير مي فوقيت نهيس حضرت امام محمد با فرئست فرما با كر پیغیری فرزندان لادی میس تفی اور با دشا بهی اولا د پوست میس اور ا طالوت بنيابين كے فرزندول مئي سے تھے جو صرت يوسف كے حقيقي محالي تھے۔ وه من بيغير كي فاندان سيم عقي مذيا وشامول كي فأندان سعد قال إن ١ مثل صُطَفِيةً عَلَيْكُمُ وَزَادَ لَا بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَ فَا مَنْ يَكِشَاءُ وَاللَّهُ وَالسِّعُ عَلِيْهُ آيت أَن ك بَي ف كما كرفدان أس كوم ا برنفنيلت وي سه اورعلم وهم من تمسه زباده اس يوكث وي عطافوا في سه ور نعداجس كوجا بننا مصايناً ملك ويتابسه اور خدا بطرى تمنجا نشش والااوروا قف كا من مضرت نے فروایا کہ طالوت جمانی لحاظ سے بہتر شجاع اور توی سخے اورب سے زیادہ عقلمند سکتے بیکن مال ودوات مذر کھتے متھے اس کیے ان اوگول نے ان كو ذبيل مجما اوركها كرخواني اس كو مال من وسعت نهيس عطا كى سعد وَقَالَ لَهُ مَدُّ إِ بْسَتُهُ مُ إِنَّ الْيَدَةُ مُلْكِمَ أَنْ يَّا تِيكُمُ السَّا بُوْتُ فِيْهِ سَكِينَتَهُ وَنْ زُبِّكُهُ وَبُقِينَةٌ مِنْهَا شَوْكَ الْ مُؤْسَى وَالْ هَا رُوْنَ تَحْمِدُهُ

ت کی ایک بیموا تفتی جواری کی شکل میں اوا پرجو ڈ

أى نبركا يانى يشك كاوه مجمس نبي بها ورجواس ميس سد نديث كاوه مجرس مع بیکن اگر کوئی اینے باتھ سے ایک میلویی نے (توجیدال مضائفہ نہیں) تو سوائے بنداشخاص کے سب نے اس میں سے (نوب سیر ہور) پیا- اُن کے بینبر نے فرایا کواس بیا بان میں تمالی واست میں ایک نہرطا ہر ہوگا۔ بیں جو سخص اس سے يه كا خداس سے كوئى واسط نہيں اورجو رزيت كا وہ خدا كا فرانر داربركا جب وہ اوگ اس نہر کے قریب پہنے و خدانے اُن کے لئے بجویز کیا کہ ایک ایک چادیانی پی لینے میں اُن پر الزام نہیں۔ گرسوائے مصورے لوگرب کے سب لے و كاكر بيا اورجن لوكول نے توب بير موكر بيا وہ سائھ سزار اشخاص سفے اور بہ فلاکی طرف سے اکن کا ایک امتحان مخار ابن با بریج ک روایت کے مطابق جربس سیے مفرت المم محد با قرصع روابت ی سے که وه مقورے انسخاص جنبوں نے یانی نہیں با تفا- سائط بزار منفداور على ابن ابرابهم نع حفرت صاوق سن روابت ك سب ار وہ ادائے جنہوں نے ایک میاد وانی بھی نہیں بیا تھا تین سوننیرہ مرد نفے۔ توجب نہر سے گذر گئے اور ما اوت کے دشکروں کو ان اوگوں نے دیکھا اور اس ک اوران کے الشكر كى قوت وصولت مث بده كى أن لوكول ند جنبول ند يا تى خوب با عقا كما بم آع ا توجالوت اورأس كاشكرست مقابلى أب نهس ركت جبيبا كه خدا وند عالم فراا إِسِهِ عَلَمْنَا جَاوَزُهُ هُو وَالَّذِينَ الْمِنْوُ الْمَعَلُّ قُا لَوْ الْإِطَّا قُدَّةً لَنَا الْبَوْمَ إِسجَا لَكُونَتَ وَجُنُودِ إلا توجب وه لوك أس نهرس كذرس (ميني طالون اوردُه اللگ ) جوائن کے ساتھ ایمان لائے منے بوت کہائ ہم کوجا ویت اوراس کے سنگ سے رائے كى طاقت نريس سے قال الّذِينَ كَنْفَتُونَ ٱلنَّهُ مُدَمُّ لَا تُوا اللّٰهِ "كَءَ إِيِّنْ فِنُهِ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيئَةً كَيْسُنُرُةً م بِإِ ذُنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّا بِرِنُنَ الْ اورأن وكوب ف كها جوفدا و روز قيامت برينين ركفت تف كه اكثر ابيا بونات كركروه اللیل جماعت کثیر رین مدا کے مکرسے نمالب آجا ناہے اور خدا نو مبر کرنے والول کے مِلْ مُلْكُمْ مِنْ وَلَمْ الْمُؤْلِدُ وَجُنُو وَجُنُو وَمِ قَالُوالَ لِبَنَّا اللَّهِ عَلَيْمُنَا صَلْبُوا قَ نَدِيَّتُ أَقْدُ الْمُنَا وَالْمُنْ مَا عَلَى الْفَوْمِ الْكَافِرِينَ "اين اورجب وو وك جالوت اوراً س كالشكرس مقابل كم لئ نكل وكها بالن وال توسم كومبرى توفيق عطا فراا ورجنگ میں ثابت قدم رکھ اور کا فروں پر فتح عنایت فرما بیفرت نے فرمایا یہ کلام 

حدبت حن مي حمرت صاوق سے منقول سے كر صفرت موسى كے بعد جب بنى اسرائيل نے زبارہ سکش اور گناہ کئے تو نداوند عالم اُن پرغضبناک ہوا اور تا ہوت کو اسمان إبراطفالبا حبب عبالوت بني اميرائيل برغالب بموا إور ربني اسرائيل نع البيني بيغير [ سے استدعا کی کہ وہ خداسے وعا کریں کرمی تھا کی اُن کے لئے ایک با درت ، مقرر اُ فرائے تاکہ وہ لوگ خدا کی طویس جہا د کریں توخدافے طالوت کو اُن کا بادشاہ بنایا اور نا اون ان محصے لئے بھیجا حس کو طائکہ زمین پر لائے۔ جب نابوت اُن کے اور اُن کے وسمنول كي ورميان ركدوبا كبارتو بوشخص نابوت سے بھرجانا كا فربو جانا- (مولف فرانے ہیں کہ) آب ہم حدیث اقل کی کمیل کرنے ہیں) نیس خداوند کا لم نے اُن کے بینید کووی کی کہ جا اوت کو وہ سخف قتل کر پیکاجس کے جسم پر حضرت موسی کی زوہ واست و تطبیک ا جائے گی اور وہ فرزندان لا دی میں سے ہوكا - اُس كا نام وا وُدْہو كا بخرت واود کے والد جروا سے تھے بین کے دس اول کے تھے اور سب سے چھوٹے حضرت وا وُدُستف عرض جب طالوت نے بنی اسرائل کو جالوت سے بنگ ا كے كئے جع كيا محفرت وا و ديك بدر بزركواركو كہلا مجيكاك مع است فردندوں كے المئيس حب وه است نواكن كے فرزندول كواكب ايك كركے طلب كيا اور زره يبنا ألا مگرکسی کے مسم پر زرہ محیل ندا تری کسی کو بڑی ہوئی کسی کوچیوٹی مطالوت نے اُن 🖟 سے پرجا کر کیا اسف فرزندوں میں سے کسی کو ہمراہ نہیں لائے ہو انہوں نے کہا إن ميري مجير ين الميى مجيَّة مِن (ان كي مُكِّر في وحفاظت كه كشف) سب سي حيو همي ا الطيك كو جُهور أما مول وطالوت في كسي كوميجر أن كو ملايا ومي حضرت والوديق حب حضرت وا وُرٌ گھرسے روان ہوئے تو اپنے ساتھ کو بھن اور توبرہ مے بیا اثنائے راوس بنن سینشروں نے اُن کو اوا زوی کہ اسے واؤر ہم کو اُنٹا ہو بھٹرت واؤو نے اُن بیقروں کو اليف توبره من ركم بها حصرت واؤد نهايت قرى تواما اور شجاع مقد رجب طا لوك کے یاس پہنچے حضرت موسی کی زرہ آپ کو بہنا ای کئی ہو آپ کے حبم پر بانکل طبیک اُتری جب طالوت نشكر عالوت كسمت رواند موئے جبساكر حق تعالى ارشاد فر ما تاب ہے فَلَتَا فَصَلَ طَا لُونتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبُسَّلِيكُمْ بِنَهَرِ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَكَيْسَ مِنْ نُوسَ لُهُ لَيْطَعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنْ أَلِا مَن اغْتَرَت عَمْرُفَةً وبيت والْخَشَرِ بُوا ] مِنْهُ إِلاَّ عَلِيلاً مِّنْهُمُ - كرجب طالوت البيف سن رك سات روانهوك تولٹ کرسے کہا کہ یقینًا خدا تہادا امتحان ہے کا ایک نہر کے دریعہ سے تو ہو شخص

باب انتيسوال حضرت التمعيل ورطالوت بيالون معنرت موسی کا عصا اورسکیند بھی آس میں تھی ۔ لوگوں نے پوچھا کرسکیند کیا ہے جھرے ہے فرایا کروہ روح فداعتی جب وہ لوگ سی چیزے بارے میں اختلان کرنے عظے او السكينية أن سع باليس كرتى اوران وكول كوأس سع الكاه كرنى جووه جائية . بندبك يمعتبر حصرت مادق على السلام سيمنفول بدكرب عنرت يوشع في داراها كى جانب رملت فرط أى اور آب كے اوصيا اور ائما ور بيشوا و وُل ميں ابيت ابيت را ندرك ظالمول سے جومفرت یوشغ کے بورسے معزت واؤڈ کے زمانہ کک ہوئے نوفز دہ ہوک چارسوسال مک پوشیده رہے اوراس مدت میں بندره اما م ہوکے اور سرائی کے زماند میں اُن کے ماننے والے بونشیدہ طوریرا آکر اُن سے مسائل دین ماصل کرتے ہے۔ اُن كے آخرى امام كا زمان منتى موا تو وہ فا سرموك اوراك وكوں كوبشارت دى كرائ داؤد علیدانسلالم (عنقریب) مبعوث ہوں گے اور فم لوگوں کو نظا موں کے نجات دیں مے اور زمین کو جا اوت اور اُس کے تشکر سے ایک کریں گے اور تم اور کو اس انکلیف ومصیبت سے بنات ویں گھے۔ بھروہ لوگ ہمیشہ اُن مصرت کے ظہور کے منظر رست بهال يم كرجب أب ك ظهور كازان قربب الا توصرت وا و در جاري في عظ ان ك يدربزر كوار بورس موجك عف بحرت داؤد سب بحا يول سے جو ليے عف -ان کے مجائی نہیں جانتے تھے کوم واؤدیک وہ اوگ مشطر ہیں اور جو جا اوت اور آس كه نشكرس ونبا كو سنج ت وبي مكه يهي وا وثويس - آب كه شيعه علاوه أس امام كه ال بيشتر تقير بر مانت عظ كرحزت واؤور بديا موجك بن اور حد كمال كوراج حك الراور العرت والدوكو ويكف عف الن سي كفتكوكر تفسيق لين نبس ما ين عظ كرواؤد مواد بى مي جب طالوت نے بنى اسرائيل كوجع كيا تاكہ جالوت سے جنگ كرب النظرات وافرونے برر بزرگواراب بیاروں مبٹوں کو مے رسک طالوت کے مراہ جلے بہل جائراں في حفرت وافرد كو كمز وروحية مع كرسائه نديها اوركها كه اس مصعفرس كي كام روس است س كو كوسفند حراف بين شغول رئينا جا سيئه غفكم بني ابرائيل وجا لوت كي دربيان جنگ فروع ہوئی بنی امرائیل بہت خا تعن ہوئے اور اُن بیں جنگ سے بدولی اصلا للی-(ائسی اثناء میں) پررڈاؤر گھروایس ہوئے اور صرت واور کے باتھ اُن کے بعايبول كم ليت كهانا بعيها اكروش كيدما خرجها ومي ان كوتوت مور حصرت واوُد البسته فدممبو وحيثم عظم بحن سے بال كم تصدينها بن باك دل اور باكيزه افلاق عظم حدرت دا وُدًاس وقت رواد ہوئے جبکہ دونوں سٹکر ایک دؤسرے کے مقابل ہی جیکہ عظے

مصرت واور اکر جاوت کے مقابر پر کھرے ہوگئے۔ ووایک باتھی برموار تفار سرم ہاج رکھے ہموئے تھا اوراُس کی پیشانی پرایک یا قرت تھا جس سے نورساطع تھا اورکشکر اس کے گروسف باندھے موسے منا حضرت واؤد ان نین بچھوں میں سے بن کو راسنه میں اتھا یا تنفا ایک پیفرنکا لا اور گوئین میں رکھ کرجالوت کے وابینے طرف والے للنكر برمجينيكا وه بيخصر بهوا مين بكند بكوا بيمرأس كمه مبينه بيرا كركراس كووه بتصر لكناتها وه وراً فنا ہو مانا یہاں مک کرسب مجاک کوشے ہوئے۔ ووسرا پھراس کے میسرہ لشکرا بر مجمین اوراس طرف کے وگ مجی مصالے اور تعبیرا پتھر جا اوت کی طرف بھینا۔ وہ بنظر بلند ہور مبالوت کی بیٹیا نی کے یا قوت پر بیٹرا اور یا قوت میں موراغ کرتا ہرااس کے مغز يمك بهنجا! ورما وت زمين برگركرتهنم واصل موا جيسا كماحل تعالى فرماة بيعي - فَهَذَهُمُواْ هُمْ يَا ِذُنِ اللَّهِ فَ وَنَتِلَ دَا وَ ذُكِانُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُثَّلُكُ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَسُنَا وَمُو لَوُلَا وَ فِيعُ اللَّهِ النَّاسَ لَعُضَهُمْ بِبَعْضِ لَّفَسَدَ بَ الْوَرُسُ وَلِيَ اللّهُ ذُوْ فَضُلِ عَلَى الْعَالَمِ يْنَ - آيك يعنى خداكي حكم سے بِرْبِيت وي - ان وول ال اور دا و دست ما بوت كوفتل كيا اور فدانے أن كو ملك وحكمت عطاكى - اوراس مي سے جو کھر مایا اُن کو تعلیم کیا اور اگر لوگوں سے خلا ان کے بعض ( وشمنوں) کو یڈ و فع رَّنَا لَوْ يَقْدِينًا زَمِينَ مِن فَسا وَجِهِيلَ مِإِنَّا لِبكِن خِدا عالم والول بِر صاحب فضن ل

حضرت امام رضا علىدالسلاك سع جندمعنبر وموثق مديث مي منقول سعدك سيسندايك ہم اہے جو بہشت سے ہی ہے جس کی صورت اند صورت انسان ہے اور نہا بت عمد نوشبور کھتی ہے اور درہی ہے جو مفرت ابراہم علیالسلام براس وقت نا زل مو فی جب ووا خاند کید کی درواری اتعبر کردے تھے ۔ وہ سکینہ خاند کعبد کے بنول کی جگر برحرکت كرتى مِا أَنْ مَنْي اورابرابيم كعبه كي بنيا داس كم يتي يي إسى جگرير) ركھتے مائے تھے وريبي سكينه درميان نابوت بني اسرائيل هي - اور وه طشت مي تا بوت مي عقار جس بس بینبدول کے فلوب وصومے گئے کتھے۔ بنی امائیل ہیں ہر رسم بھی کہ ٹا اگرمٹ جس گھر بیس ہونا ۔ بینمبری عبی اسی گھر بیں ہونی مقی اور اس امت کا تا او ت تخصرت ی ملوار و دیگر اسلیے میں یہ چینر س جگر ہول گی وہی ا مامت ہو گی اور دوسرى معتبر حديث من فراباكه تا بوت موسلي ( وه صندوق جس مي جناب موسلي كي والدو نے آپ گورکھ کر در ہامیں بہار یا تھا (مترجم) تین ہاتھ (لا نبااور) دو ہاتھ (چوڑا) تھا۔ اور

اوران کوعبادت کی کمال طافت عطا کی تھی۔ وہ بنی اسلیس کے درمیان پنجمبری در است اللی کے ساتھ قائم رہے : ووسرى مديث مي فرايك منى اسرائيل مي بغيري اور باوتناسى الك الك يخى خداف معنرت واوُو مع زمان مي وو ون كوابك وات مي جمع فرماديا - با دشاه وه برا الله جو الشكرك سائق جها وكرنا اوربيني أس كے معامات كا انتظام كرنے والا موتا اور خداك مانب سے خبریں اس کومینجا تا ۔ اسی لئے بنی امرائیل نے جا ارت کے زواز س ایسے پیغیرسے ایک باوشاہ کی خوامیش کی انہوں نے ارشا و فرمایا کرتم لوگوں میں وہا۔ سجا کی اورجها وی رعبت نہیں ہے۔ ان وگول نے عرض کی ہم جہاد کیوں نا کریں گے جبکہ ان دفا لموں نے ہم تو ہمارے گھروں سے سکال دبا اور ہم کوہما رسے اہل وعبال سے جدا کردیا ہے تو خدا وندعا لمرنے طا کوت کوان کا یاون ا مظر کیا تب وہ کھنے گئے۔ کہ طا وت السامرتيه كها ل ركفنا مع كه ممالا با دشاه بنه وه نه بي فرون ك ما ندان سي ب نرباوشاہی ماندان سے اور بیفمبراوی کے ماندان سے اور باوشاہ یہوداکے خاندان سے براکر اسے اور وہ بنیامین کی اولادسے ہے سینیے نے فرایا فدانے اس کر جسم و ستم عت ووانا فى عطا فرا فى ب- اور باوشابى نعدا كے اختيا رسيب وه س كرمانا ے عطافرانا ہے تم وگوں کولازم نہیں ہے کوس کو ضدامقر رفرائے تم اس کورد کرو۔ اوراس کی باوشاہی کی نشانی یہ ہے کروہ تا بوت جوایک مدت سے نتہا رہے باتھ سے مانارا ہے۔ فرشتے اس کو متہارے واسطے سے اور میں گے اور تم میشد اور ت برات سے نشکروں کوشکست وو کے تب وہ بولے کہ اگر تا بوت الم استے تر ام رافتی ایس اوراس کی اطاعت کریں گے۔ امام نے فرمایا کہ تابوت میں الواج حضرت مرسی کے۔ مكوس من جن من وه علوم ورزم تفي وصفرت موسلي برأسمان سے نازل مؤسك تف -موسری مدیث معتبر بیل فرما یا که واور علیدالت الامسجد سهدے جا اوت ک بنگ کومتوجہ ہوئے۔ جناب امبرعليهالسلام سے مدسين معتبرين اخر ما وكے جہارسنب كى نحوست كے

بارسيم منقول سے داسی روز قوم عمالات نے بنی اسرائیل سے تا بوت حاصل کیا تھا کے

اله مولعت فرات این کوش زار کے بیغیر کے ارسے میں اخلاق سے بعض کتے ہیں کرشعول بن صفید عظم جو فرندان اوی سے تقریبعنوں کا قبل سے کروشی علیہ السلام تھے اور اکثر لوگوں نے کہاہے وا ق مدا

اور ہر ایب اپنی اپنی جگہ پر کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ راستہ میں ایک تھرکے پاس سے گذرہے. اس بنظر نب باواز ملند بالاكه اسے داؤر مجر كو أعظا بوا ورمجر سے جا لات كو قتل كرو-كيونكرمين اس كو قتل كرف كي كي بيدا كياكيا مول يصرت نه وه بيفرا شاليا اورايف تقبل میں رکھ بیاجس میں اپنے کو چن کے بینفروں کو گوسفندجرانے کے سلسلہ میں رکھا كرنے سفے بجب بنى اسرائيل كے نشكرمب واخل بركے ان كومعلوم بواكدان نشكر والول پرمعا مار جالوت بہت سخت ہوگیا ہے۔ کہنے لگے اس کو کہا براسخت سمجھتے ہو والنداكريس اس كو ديجول تو فوراً قتل كردول بن ب كاب كلام تشكريس مشهور جوا-بہاں کے طالوث نے مجی سنا اوران حفرت کوبلا با اور کہا اسے جوان عجم میں کتنی طافت ہے اورا بنی بہا دری کا تھ کو کیا سخر ہر سے کہ طافت سے الانے کی جرائت رکھیا ہے فرایا (ایک بار) مثیر میرے کوسفند کے گل میں جمید فل اور ایک کوسفند سے کر چلا - بیس نے اس کا بیجیا کیا اوراس کی گرون مروز کر اس کے منہ سے کوسفند جین با مدانے طا اوت کو بدراب وحی اطلاع دی تھی کرمس شخص کوتمہا رہی زرہ تھیاک موجائے اس طرح کد کو با اُسی کے جسم کے لئے بنی مقی نو وہی تخص مالوت کو فل كرسے كا و الله الله الله الله الله كا وروا وُدُكر كو يسنف كے لئے دیا - واؤد ا انے زرہ بہنی اوجود بکدان کا سم وبالی تبلا تھا گرزرہ ان کے عبم بردرست اور سکا ان بت ہوئی۔ نوطانوت اور مبنی اسرائیل آن سے خالف ہوئے اور آن کے مرزب کی بندى كوسيه فالوت في كما اميدس كم مالوت كويد جوال قتل كرے كا- وُوسرے روزجب دونوں طرف سے نشکرمقابلہ پر ہ ما وہ ہوئے وا وُدِی نے طالوت سے کہاکہ بالوت كومجه وكما وبيحة (لوكول نے) جالوت كو بہندوابا - مصرت واؤد سف سى يبقر كوجس كوراسته ميس أمما كرابيف تضيله ميس دال ركها مقا نكالا اورگوچين ميس رکھ کر جا ہوت کی طرف بھینکا۔ وہ اُس کی دونوں آ مکھوں کے درمیان مکا اوراس کے سرے مغز ک وی کیا۔ وہ کھوڑے سے زمین پر کر بھا اورشکمیں مشہور ہوگیا کہ داؤوت في الوت مرفتل كرويا ان كواك لوكول في اينا يا وساه بنا ليا يهراس كي بدرسي نے ما اوٹ کی فرما بسرواری ندی۔ بنی اسرائبل اکن کے پاس جمع بڑے اوراک کی اطاعت کی۔ خدان زبرران پرنا زل کا اور زرہ بنا کا آن کا سکھایا اور بوہے کوان کے الحقیق مرم کے اندرم کرویا -اور ( خداف) طائرول کوبہا ٹول کوعکم دیا کہ ان کے ساتھ بیج و تنهلیل کیا ک<mark>ریں اور وہ لین عطا فرایا کہ آن سے بہلے</mark> کسی ٹنے ویسا لین نرسُنا تھا ==

انبسوال حفرت اسمعيل اورطالوت وجالوت كيه حالات

جانا جائی کے کا کنز موضین و فسرین عامم نے طالوت کوخطا و کفر سے نبت وی اسے اور کہا ہے کہ اکثر موضین و فسری کے برحضرت وا دُدا کے دشمن ہوگئے تقے اور اور کہا ہے کہ وہ جالوت کے الاو اور کھتے تھے اور ایک کا الاو اور کھتے تھے اور بہت سی نامناسب باتوں کی اعضرت کی طوف نسبت و بینے لگے تھے۔ لیکن اعا دیبٹ شیعہ سے یہ مرخضرات ظاہر اسم موت کے سکن اعا دیبٹ شیعہ سے یہ طاہر ہوتا ہے کہ نہیں ہوت کے بلکہ ابات کے ظاہری معانی سے اور اکثر روایتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امراد میں اور کئر روایتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خرت المراد نیس اور کئی اس امت کا طالوت ہوں۔ امراد کو میں اس امت کا طالوت ہوں۔

( بقید ما شدههه فه ) کر انٹوئیل تھے میں کا ترجہ عربی زبان میں استعبل ہے حضرت امام محدیا قر کا ارتبادہے کر انٹروئیل متے - علی ابراہیم نے کہا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ ادر سیا تھے ۔

شخ طرس کہتے ہیں کیعفوں نے کہاہے کرب بنی اسرائیل نے بہت ذیادہ اعمال بدکے توحق تعالانے قوم عالقہ کو اُن پر مسلط کیا ۔ جنہوں نے اُن کے ماحقہ سے آ ہوت چین یہ اُنہی کے باسس آبوت رہا ہماں کی اُن کہ اُس آبادت کو اُن کے درمیان سے اعلائے ۔ پھر بنی اسرائیل کے داسط لائے ۔ حضرت ما دق اُن جی ایسا ہی سنول ہے اور بعضوں نے کہا ہے کر جب عما لفذ کے لوگ آ ہوت کو لے گئے اور اپنے بہت فاد ہیں سلے جاکر رکھا 'و تمام مجت سرنگوں ہو گئے ۔ پھر دہاں سے بمکال کر شہر کے ایک کن درسے پر رکھا آ آ اُن میں سلے کا درد اور طاعوں بیدا ہوگیا ۔ عرض جس جگر اُن لوگوں نے اس تابوت کو رکھا کو کی فرکی اُن میں سالے کا درد اور طاعوں بیدا ہوگیا ۔ عرض جس جگر اُن لوگوں نے اس تابوت کو رکھا کو کی فرکی اُن میں سالے کا درو اور طاعوں بیدا ہوگیا ۔ عرض جس جگر اُن لوگوں نے اس تابوت کو رکھا کو کی فرکی اُن میں اُن کہ آئے اور اُن بیوں کو ہمنکا کر بنی امرائیل کے پاس لائے ۔

بعضوں کا قول ہے کہ بوشع نے اس کو صح ائے تیہ میں رکھا تھا اور فرسٹے وہاں سے لائے بعفوں نے کہا کہ بین ہاتھ لا نبا اور دو ہاتھ جوڑا تھا۔ شمشاد کی کلوئی کا بنا ہوا تھا۔ اُس برسونے کے بیتر بہرتی وگ بہتاں سے آس کو جنگ میں آگ رکھتے تھے۔ ایک آواز اس میں سے نکلتی جب وہ تیز ہوتی وگ (جوسٹس میں) آگ بڑھے اور جنگ کو فتح کرلیتے تھے اور جب اُس کی آواز بند ہوجاتی تھی یہ وگ جی لاگ سے کرک جانے تھے۔ اور مشہور یہ ہے کہ طالوت کے ساتھ والے اس بڑار اُسخاق میں لاگ سے کہ جا لوت کے ساتھ والے اس بڑار اُسخاق سے بھی لوگ سے بھور نے سے اور زیادہ مشہور یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایک گون عمد وہاتی منائب بالد اُس کے اور مشہور یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایک گون عمد وہاتی منائب کو اُل سے ایک گون میں ہوت کے بیٹر کے دریو ہمارا مخال کے لاجوزی میں اور جو نہ ہے گا وہ تھرے ہے یا اگر کو کی ایرام نہیں ہے۔ جیسا کہ اس کے قبل فرکور ہر دیکا ہے۔ ۔ مرجم کو کی الزام نہیں ہے۔ جیسا کہ اس کے قبل فرکور ہر دیکا ہے۔ ۔ مرجم

واضح ہوکہ یہ ایتی ولی ہی اس پر کہ امیرالمونین علی اُن لوگوں سے زیادہ فلافت وا مت کے تقدار ہیں جن لوگوں نے کہ آپ کی فلافت کو عضب کیااس کئے کہ آپ کی فلافت کو عضب کیااس کئے کہ آپ کی فلافت فدا کے لئے بھا عن کہ ایم بیٹیں مربح اس بات کی دلیل ہیں کہ بادشا ہی وریاست فدا کے لئے بھا عن وعلم کی زیادہ تی فروری ہے اور با تفاق تمام امت جناب امیر علیہ السّلاس منام می اور ہوت زیادہ سنجاع اور بہت زیادہ سنجا اس کئے وہ قلافت و امامت کے زیادہ سنجن سنے۔ ان افراد سنجا میں اپنی جہالت کا افراد سے جو اکثر جہا دسے مجا گئے رہے اور اکثر مقدمات میں اپنی جہالت کا افراد کرنے رہے اور حضرت علی علیہ السلام کی جانب رج ع کرنے رہے۔

(بقیماش من ) سے زیادہ نہیں پیا تھا۔ تین سوتیرہ افراد سے آن اصحاب رسول مسلم کی عدد کے رافق جائے ہرمی تھے اور وہ وگر جگ میں آن کے ساتھ انابت قدم رہے اور خدا کی نصرت و لاو پرایان رکھتے تھے اور جن لوگ نے ریادہ پانی پیا تھا وہ لوگ جہا دسے بھاگ گئے تھے۔ برایان رکھتے تھے اور جن لوگ نے ماخ بھاب اس کے ساتھ بناب امیر کے خطبہ طالوتیہ اور دوسری تمام مدشوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کرجولوگ ان کے ساتھ بناب امیر کے خطبہ طالوتیہ اور دوسری تمام مدشوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کرجولوگ ان کے ساتھ ایت تعدم رہ گئے تھے ہی تین سوتیرہ اصحاب تھے اور معبن مدشوں سے ظاہر ہوتا ہے کرجن لوگوں نے باکل پانی نہیں پیا تھا وہ بہی تین سوتیرہ اصحاب تھے اور جن لوگوں نے ایک جارہ ہانی اس میں تین سوتیرہ اصحاب تھے اور جن لوگوں نے ایک جارہ ہانی خرارہ ہانی اس طرح محالے جا ساتھ ہے۔ اس طرح محالے جا ساتھ ہے۔ اس طرح محالے جا ساتھ ہے۔ اس طرح محالے جا ساتھ ہے۔

حضرت واؤ وعلىالسلام كے حالات

قصل اقول - نضائل وکمالات و مجزات و و دنسیه و کیفیت مکم و تضاوعمر و و فات حضرت وا ور علیدانتلام

المبطر بیان ہوچکاہے کرحفرت واور پینروں میں سے عظیے اور ختند شدہ پیدا ہوئے۔ تھے اور اُن جا رہینم وں میں سے تھے جن کو خدانے شمشرسے جہاوکرنے کے لئے افسیار فوایا مقا- اور ہم مُندہ بیان ہوگا کہ آپ کا نام اس لئے واؤگر ہوا کہ آپ نے ایسے ول کے زخم کا جو ترک اولیٰ کی وجہسے ہوا مقا مودت الہی کے فربوعلائے کیا ۔

مخترت امام محد ہا قریسے بیند معتبر منفذل ہے کہ حق تعالی نے حضرت نوع کے بعد کوئی ایسا بیونہ منہیں بھیجا بحد باوشاہ ہوتا سوائے نووالقر نین اور واؤد اور سیمان اور حضرت بوسف علیہم السلام کے حضرت واؤڈی ہا دشاہی بلا دشام سے بلاد مطرفادس کی بھٹ

تكركرتے ہو سہے پہلے جس نے زرہ بنائی وہ مضرت واؤد تھے۔ پہلے وگ آہنی الكريسينه بربا ندهيت عقد اورأس كي كرا في سے جنگ نہيں كرسكتے سطے بس خداني لرب كوأن كے باتھ ميں مثل عمير كے زم كرديا اوروہ اسف باتھ سے زرہ بناتے تھے جوہلی ہونے کی وجدسے الات رب سے ملم کی حفاظت کرتی تھی بھرخدانے فرایا ہے کہ-وَلَقَتُهُ ا تَيْنَنَا وَافُوَ مِنَّا نَصْلُوا يَاجِبَالُ ٱ ذِبِي مَعَدُ وَا لِظَيْرَةِ و آبِثُ سِولُهُ الب ب بعنی ہم نے اپنی جانب سے واؤد کو فضل عطاکیا (اور شرف تمام لوگوں بر ید کم ہم نے کہا) اسے پہاڑوا ورطارُ وجب وہ تتبیح واستغفار کے سابھ ہماری طرف رلج ع بول ترقم بھی اُن کی موا فقت کرو۔ لوک بیان کرنے ہیں کر جس وقت محرت دا وُ وَتَسْبِيعِ و تَقْدِيسِ كُرِنْ فِي مِنْ فِي فَدا وَنَدِعَالُم أَن كِي سَائِنَ بِهِالْرُولِ الورطا نُرُول كو بَكُو بِأَ ریتا مقا (تووہ تھی آپ کے سابھ حمد اللی ایس شریک وہم آواز ہونے تھے) بعن کہتے ہیں کہ نعدا اُن کو اس وقت شعور وڑیان عطا فرما تا تھا تو وہ آ تخضرت کے ساتھ فریب ذکر خدا ہوتے تھے۔ بعنوں نے کہا کہ وہ سب آ تخفرت کے مافق ترکت کرتے عقد مبعنون كا قول ب كدان سب كوا مخضرت كالمسخر فرما ديا مفاكرا ب جوالاوه بہاڑوں سے بارسے میں کر شعم مثلاً معاون کا ظاہر ہونا اور محل آن بالمنوال محدد ما وغیرا إُسا ني سے مکن تھا۔ اور ہو مکم طا ٹروں کو دیتے متے وہ اطاعت کرتے تھے۔ وَاَلنَّا لَهُ الْعَكِدِ بُدِدَةٌ أَنِ اعْمَلُ سَالِمَاتِ قَتَدَةٍ رُفِي السَّرُدِ وَاعْمَلُوُ إِصَالِحًا مِ إِنَّ بِسَا تَعْسَلُونَ بَصِيبُونَ وسورهُ سِا) ہم نے لوسے کوان کے لئے دمثل موم کے) ان م روبا اور حكم ديا كركشا وه زربي اور اندازه كيموا فق أن كي صلف بنا أرا ورنبك ا عمال بجا لا وُکیونکه جو کچرتم لوگ کرنے ہمرمیں سب دیمیتنا ہوں ۔ اور دومبری جگدار ننا د فرمانا بعد وَلَقَدُ اتَيُنَا وَازُهَ وَسُكِيْمَانَ عِلْبًاهِ وَقَالُوا لَحَهُ دُيلُهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَيْتُ يُرِيِّنُ عِبَادِ عِ الْمُوُّ يُسِنِينَ - (آيك سورهُ النل كِ ) اورتم لي واوُدو سلبان علیهمانسلام) کوعلم بزرگ عطائیا انہوں نے کہا کہ تمام نعریفیں اور ستا بُش فدا کے لئے سنرا وارسے جس نے ہم کو نصبیات ا برتزی این بہت سے مومن بندوں پرعطا فرا کی علی بن ابرا ہم نے روایت کی ہے کہ حق تعالی نے واوُدُ و سليمان كووه آيات ومعجزات عطا فرمائ جركسي بينمبركونهي عطا فرمايا ( بینی ) تعلیم کی ان کو زمان طیور اور ان کے لئے کا من اور رانگے کو زم کیا بغیر اک کے اور پہاڈال کے ساتھ نسیع کرتے تھے اوراُن پرزور نازل کیائیں میں

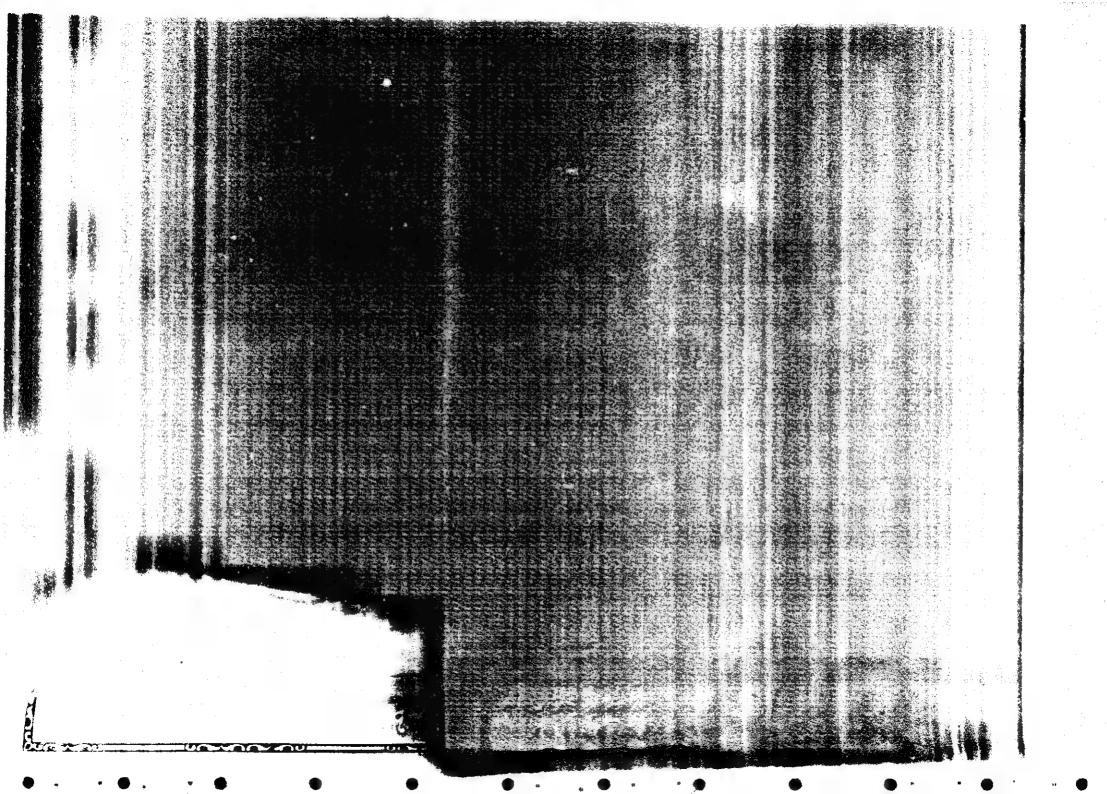

اور برالمومنین حفرت علی اور و عا ومنا جات تھی اور زبور میں پنجر خداصی الدعلیہ والہ کو کم اور امبرالمومنین حفرت علی اور ایکہ طاہرین صلوات الدعلیم اجمعین کے بارسے میں خبری حقیق ۔ اور انکہ و مومنین کے رجعت کے حالات اور حفرت صاحب الام علیہ السّلام الله محلی الدخہ و کے طمور کی خبریں مذکور تحقیق کنڈنٹ کے خاصور کی خبرین بحکول الله کو کرنے بعد محلیا کا الدخہ کو کرنے بعد محلیا کا الدخہ کو کرنے بعد محلیا کا الدخہ انہا ہے ، وکرکے بعد محلیا کا الدخہ انہا ہے ، وکرکے بعد محلیا کا کہ زمین ہما رسے میں مزدوں کو مبراث میں جہنے گی ۔ جس سے بہت سی حدیثوں کے موا فن المرمعسومین مراویس کے مبراث میں جہنے گی ۔ جس سے بہت سی حدیثوں کے موا فن المرمعسومین مراویس کے مبراث میں نام رام ہم نے کہ جب اللہ اور مرفیان ہوا اور وحشیان صحرا ان کے ساتھ میں زم ہوجانا تھا ۔ جس ان کے ساتھ میں زم ہوجانا تھا ۔ جس

سعن صادق عليالسلام سيد بندمعتر منقول سيد كر تجب اكن تعزت رصادق المركز كرك كام دستوار بوتا تو اس كوروز سه شنبه كو كرت يحب روز فدا في حضرت واور كرك كام دستوار بوتا تو اس كوروز سه شنبه كو كرت بين فرما با كه فدا في عفرت واور برى معتبر مديث بين فرما با كه فدا في عفرت واؤد بروى نازل فرما كرت ايك نيك وشا نسته بنده بروي اگر اين با تقريب محن الرك اين واصل كرت اور بيت المال سيد نه كلاف حضرت برش كربهت واؤد ايك زره روز تبا ركر الي الكريب بندك داؤدك يك في معتبر بيان بكرين واؤد ايك زره روز تبا ركر الي الكريب بندك داور وضت كرت مقد بيان بكرين الموساطة زر بين بنايك اور تبا ركر الكريب بنارس ووفت كيما وربيت المال سيد بناز الموساطة زر بين بنايك الموساطة زر بين بنايك الكريب الشاري في من المرب ال

سنه مومد فرات بهر کرشاید ذخیل کا بننا و با زم بمدف سیر پسید کاشغار با بوگا- اوروک بیان کرنے چیک گانخوت کی آواز اس قدر دیکش بھی کرجب محارب عبادت چی ( زبود ) کی تلاوت فرات تو مرفان بُوا آپ کے مربر بہجم م کر لیننے اور چیشیان صحرا م وا ز سنت بی بستا باز لوگل کے دومیان سعم شدک بامی آگر جی جوبات جن کو اِقد سے پچڑ بیاباسکت ۔ ﴿ بِاقْ مِشْنِكُ بِرِ ا

( بقيدما شيرمن ) اوربېت بى اماديث مروس مقول بى روزه ريساورايك روزانطار والى في ، ١٠

السفداع رسول حفرت نے بوجھا تھر کس نے تا کیا ہے اس نے کہا فلال شخص نے اورمیراسب مال وہی ہے گیا۔ بیمعلوم ہوا تو بنی اسرائیل راضی ہوسے جمر احفرت داور نع خدا سے النجا كى كر حكم والني أن سے أعفا كے - توخدا برنے وى فرمائی کرمیرے بندیے ومنیامیں حکم وانع کی تاب نہیں لاسکتے لہذا مدعی سے کواہ طلب كاكوا ورماعي عليه كوتسم وسه كرمالات معلوم كرك فيصاركروا ورمكم واقع محدير تفور دو کمیں بروز قیامت ( اسی کے مطابق ) اُن کے درمیان فیصد کرول گا-حضرت الم محمد با قراس بندميج روايت ب كرحضرت وا و دريف فداس سوال كاكرابين بندول كرميان جس طرح توقيصار اخرت مس كرسه كاأن مي سعابك ا فیصار مجھے میں وکھا وسے بوت تھا الی نے وی فرانی کرجس ا مرکا تم نے سوال کیاانی مخلوق این سی پرمی نے عاہر مہیں کیا اورسزا وارنہیں ہے کہ کوئی میرسے سوا اس طرح ا علم كرے - حضرت نے دوبارہ يني خوامش كى توجيريك نازل موسے اوركها كم انے وہ سوال کیا ہے جوسی بیٹی بنے بہر کیا تھا۔ خدائے تنہاری وعا نبول فرائی کل ج إبهامقدم تنباري سامن آئے كا أس ي مكم آفرت مداوندعا لم تم برطا برفرائے كا ووسرے روزجب حررت نے املاس فرایا ایک بوطرحاسفض ایک بوان سے وست و ارساں داخل ہوا۔ اُس جوان سے انترمی انگرر کا ایک خوشہ تھا۔ مرد پیرنے کہا ا المحرت بتحض بغيرميرى اما زت كے مبرے باغ ميں واقعل ہوا - مبرسے الكورسكے ورُحوں كوخواب كيا انكوريمي كو يا جھزت نے اس جوان سے پوجيا آس نے كا بيشك میں نے ایسا کیا ہے۔ فدا نے حضرت یرفی فرانی کداگران کے درمیان آخرت کے إملابق عركرول كاتفراس كم على فربوسكو كا ور فدبني المائيل قبول كرب سي است داور او باغ اسی جوان کے باپ کاسے اس تف سے اس کے اغمی باراس كوقنل كما اورأس كاجاليس مزار ورم عضب كما اور باغ ك ابك كذا يسه وفن كروباب بذائ بروان معان مرافق من الوارد سے كرمكم دوك اس بر صفحف كر فتل كر كے اسف اب ا قصاص اور باغ اسى جوان كووس دو اور كهدووكه باغ ك فلال مقام نو المودر ابناال بكال معدوا وركا كاندبشه مواكرفداك ارشاد كم مطابق مكمهارى وطاء دومری روایت میں ہے کرووضوں کے درمیان ایک کانے کے بارسے می جاگا ا إبرا اوردورل مع كائے كائن ملك ابت كرف كا وادر نے محراب عیادت میں جا کرمنا جات کی کربرورد کا را میں ان ووثول کے درمیان فیصل

میں چلتے ہیں بہاں بہ کرایک بیٹے اوراس کوشگافتہ کیا اُس میں ایک کیٹرا اظرا یا۔ توصفرت جرئیل نے کہا کر تہارا پروردگار فرانا ہے کمیں دریا کی گہرائی میں اس بیفرے اندراس کیرے کی اواز سنت ہوں اوراس کے حال سے غافل نہیں ہوں اور تم نے برگان کیا کم بہاری واز ووسرول کی وا زوں کے مل جانے سے ناس سکتا۔ اے برسد الم يم معترصرت ما ون سع منفذل سے كر حضرت واؤد ي خداس وعاك رجومها لمد بھی اُن مے باس آئے فدا کے علم میں جو اُس احکم واقع ہو اُن پر وی فرائے ناكراس معامله كاوه اسى طرع فيصله كروي خدا وندعا لمن فرايا كدام واور اوك إس ا تحل نه كرسكين كي نبين من تنهاري خوارمش يوري كرون كا. أس ك بعدايك خص أن حدرت کے پاس آیا اور فریا دی اورایک تخص کے بارسے میں بیان کیا کراس نے مجہ برظام کی ہے فدا نے علم دیا کہ مرعیٰ علیہ جو اوگ میں اُن کو عکم سے وو کہ اس خص کی كردن ما رويس ا وراس كا مال يجي أن بي لوكوس كو دنوا دو حضرت واور في ايسابي كيا . توبنی اسرائیل نے چیخ ویکارشروع کی اور کہنے لگے کو مطلوم کے ساتھ آپ نے ایسا کا كما (بوعدل ك خلاف نفا) بمرحرت واؤدِّ في وعاكى كرخواوندا مجهاس باس عات عطا فرا وی نازل بوئی کراہے واؤڈ فرنے عکم واقع کی مجھ سے تواہش کی تھی۔ ( الْ عَكُمُ وَا فَعْ يَهِي تَمْا كِيوْ كُلُم ) جو تخص وعولى ليكر أيا تفاده فودمدعا عليد ك يا ب كا وا فال على اوراس في اس كا ال عنسب كرب عنا ميس في عكم وسيدويا كرمائ عليد الني الي قنل كے عرض من كونت رسے اور اپنے اب كا مال أس سے ماصل كرف أس كا باب فلال اعمي قلال ورضت كم يجيد مرفون مع أس جدما واوراس كانام ميكرا وارو وه جواب ولیا اس سے دریافت کروکرنس نے اس کونٹل کی ہے بھرت داؤد برمعلو کر کے بہت فوٹ موسف اوربنی امرائیل سے کہا خدا نے محرکواس بلاسے نجات بخشی اورسب کو ہماو لے کم صرت اس درخت مرباس بہنچے اس مقتول کا نام سے کر بیکارا - اس نے جواب دیا گرلبیک

بسوال باب حرت واؤد على السلام ي حالات

ا دون وا نے برر کر طاہرہے کھڑت داؤ ڈیر بدامر ہوئیدہ و تھا کہ علم النی تمام چیزوں برمحیط ہے لیکن جا الم کو و ا میں داگوں سے متاز راہیں۔ چ کھ یفعل ایسے گمان کا مظہر تھا اس ایشے حق تعالی نے آپ کو تبنیہ فرائی کرجب کوئی امر تھ سے پر شیدہ نہیں ہے تو دوسروں کے ساتھ وعاجی شریک رہنا ہرہے اس سے کہ آن سے کنارہ کیا جائے گا شاید آنخفرت کے اس فعل سے دومروں کوج تو تھ م ہوا ہوا دو فوانے آنخفرت کا تبنیہدا ور کووسروں کا تلیم کے
سے یہ ایر آنخفرت پر ظاہر فر ایا ہوکہ آن لوگوں پر ظاہر کریں تاکہ ہے تو ہم اُن کا ذائل ہو واللہ اعلم اللہ

Ę,

راؤر کوئلم دیا کہ گواہ اور قسم سے ذریعہ لوگوں کے درمیان فیصل کریں۔ بہن سی متبر عدیثوں میں مفول ہے کہ حفرت قائم آل محدجب ظاہر ہوں گے تو حضرت داؤد کے فیصلہ کے مطابق خود اپنے علم سے فیصلہ فرایا کریں گئے مکم واقع کے طور پر اور گواہ وغیرہ طلب ذکریں گئے۔

مور پر اور وا و و عبر مالاب مربی بازی سے منفول سے کہ ایک روز خباب ام علیہ السلام بندمعترض نا کاہ ایک جوان آب کی خدمت بس روتا ہو آآ یا۔ اس کے گرد لوگوں راخل میں برگوئے۔ نا کاہ ایک ونشغی وسے رہسے تھے۔ حضرت نے اس سے پوٹھا کہ برا

مبنلا موا خفا كها فلا ي مضمي - يوجها وه كتف دن بمار رياكها اشف و ون - اسى طرح اور تام سوالات كشيككس روزاس في انتقال كيا بمس في اس كوعسل واكس في مفن بہنایا اور کفن اس کا کیسا تفار کس نے نما زمیت بطھی کون اُس کو تبرمیں لے گیا۔ بهر حزت نے اللہ اکبر فرمایا - تمام حاضرین نے تکبیر کہی ۔ اُس نتخص کے سامینوں ہے بقین گرنبا که اس نے استے اور استے تمام ساتھیوں کے متعلق اقرار کرلباکہ اس کے باب كوقتل كيا ہے۔ اسى لئے مام جامزين صدائے كمبير بلندكررہے كيں۔ بجرحفرت عکم سے اُس کے مسراور منہ کوچھیا کراس کی جگہ پر پہنچا دیا۔ اور دو مرسے شخصٰ کو إلا اور ابين سامن بطها با ورفرايا كم توسمجة عفا كمي تنبين مانيا بوب كفر وكوي ني یں کیا ہے۔ اُس نے کہا یا امیرالمومنین میں بھی اُن میں سے تھا ( مگر) اُس محقل پر اضی نہ تھا اورا قرارج م کر دیا ۔ اسی طرح ایک ایک کرے سب کوطلب کیا رسب فیے فرار برم كيا أخريس بيمرأسي تخف كوئلا بأجيب سب يسي بهله طلب كيا مقا اورأس بھی اقرار کہا کہ ہم سب نے اس شخص کے باپ کوفٹل کبا سے اور اس کا مال بیب سے غرض صَرت نے ان سب براس جوان کا مال اور فون نابت کرویا۔ مشریح فاقنى نے عرض كى با مولا حصرت واؤدئے كس طرح فيصله كيا مفاوہ بھى ارست و ما بیے ۔ حضرت نے فرمالا کر ایک روز حصرت کا گذر ہوا کچھ لاکوں کی طرف جو کھیل رہے تھے اور ایک روکے کو مات الدِّینَ کہ کر پکار تھے مفنے ( یعنی دین رکیا) ا حسرت دا وُدُّ نے اس اط کے کو استے پاس بلایا اور پوچا کہ نیرایہ نام کس نے رکھا ہے۔ اس نے کہا میری ال سے تو واؤڈ اس او کے کوسا تھے ہے کر اس ک مال کے باس کے اور بوچ کر تہا ہے اس فرزندکا نام کس نے رکھا ہے اُس نے الما اس کے باب نے آب نے دریافت فرمایا کر کس طرح ؟ واقعہ بیان کروعورت نے کہا اس کا باب ایک جماعت کے ساتھ سفرین گیا اُس وقت یہ روا کا میرسے سم مِن عَنا وه جماعت سفرسے والیس آئی اورمیرانشو سرنہیں آیا۔می فیے اُن اور اس أسكامال يوجها توان توكول في بنايا كدوه مركبا - بين في يوجها كراس كا مال و سا ان سب کیا ہوا۔ انہول مے جواب دباکہ اُس نے کھ ال نہیں چیوا اے بیں نے ان سے برجیا کہ کوئی رصیت کی ہے کہا ہاں اوروہ برکرمبری زوجہ ما دہے اس سے المدوينا كروطى بويا لوكا أس كانام مات الدِّيْن ركفنا- اس ليُعمِ نداس كانام

مات الدين ركها سي حضرت في بوجها كرنم أس جاعت كو بهجانتي مو آبا وه لوگ

زُندہ ہیں یامر کئے۔عورت نے کہا وہ سب زندہ ہیں اور میں ان کو پہچانتی ہوں · آپ نے فرما المجھے مل کوان مب کو بتلا و معزت واؤدا سعورت کے ساتھ ہرایک کے گھروں یر گئے اورسب کو باایا اوراسی طرح اُن کے درمیان فیصلد کیا یہاں کان سب ف استجرم کا قبال کیا-اورون اور ال آن پر نا بت کیا اور عورت سے فرایا لهاب اس المرك كا نام عاش الدين ركو- بيني دين زنده بوكيا-

بيندم معنبر صنرت صاورق عليدانسلام سيصمنقول بسير كربيني برخدا صتى الدعلية الرسلم ف فرمایا کر مفرت واور کی عمر سنو سال کی ہوئی۔ ان میں سے جا بیت سال

باورش بى كى مرت سے۔ وبندمعتر مصرت امام محدما قرمس منقول سعه كرخدا وندعا كم فيصحرت أدم ي یاس وادی رومایس وشتول کی جا عتصبی جو طا نف اور مکرمفظرے درمیان واقع ہے اوران ی دریت کو آ وازدی جو عالم ارواع میں چیونٹیوں کے مانند تھے۔سب إ بشت أوم سے با برآئے بشہدی محینوں کی طرح اورجمع ہوئے۔ بھر حضرت آدم کوخدانے ندا دی کانظرکروکیا و مجدر سے ہو۔ آ دم نے کہا چھوٹی چیو ٹی بت سی پونٹیاں وا دی کے دامن میں دعیمتا ہوں فعدائے فرایا برسب تہاری دربین ہیں جن کو متماری بیت سے میں سے تکالا ہے تاکہ ان سے عہدو پیمان لول انی رہایت اور محرمها التدعليه والدو لم كي بغيري كاجبيها كديب أسمان بين الرسي بيمان مع جا مول م وم في كما خداوندا مبرى بين بين بركوندان سب كالنجائش ہوسکتی ہے فرایا بنی بطیف صنعت اور قدرت نا فدہ کے فراید ان سب کونتہاری بشت می می مے بگروی سے عرص کی بالنے والے عمدو بہان میں نوان سے کہا جابنا سے فرمایا بیجا بتا ہول کرمبری ربوبیت اورمعبور میت بیس کسی کومرا شریک اور أبي اورسى كوميا تمسرنة فراروي أوم في عرض كى يا لنه والب وتض نيرى اطاعت ر اسے کا اس کی کیا جزائے۔ ور آبا اس کوا بنی بہشت میں سائن کروں کا اُروم نے ا اورج نتیری نا فرمانی کرسے گا اُس کی کیا سنزاہے فرمایا اُس کوجہنم میں ڈال دول گا۔ اُومُ نے عرصٰ کی باکنے والے تونے ان کے بارسے بیں انصاف فرمایا۔ لیکن اگر توان کی حفاظیت نه کرے کا اور (عمل نیک کی) توفیق نه عطافرائے کا ان ہی سے زیارہ ترمعیدت میں مبتلا ہوں گے۔ بھر خدانے سخرت اوم کو پیغمبروں کے نام اور أن ي عمرين بتلائيس جب عفرت ولم كو مفرت واوُرُكى عمر معلوم موكى كرصرف

مِن مُ مُ وَصِيح مِن وَالطَّلْرُمَ حُسُورَةً ﴿ كُلُّ لَكُ اَوَابُ ﴿ بَمِ سِعَمْ مِن عَالَمُ اللَّهُ ا طارُوں کو کوان کے پاس بہار وں سے آکر جمع ہوتے تھے۔ جبکہ وہ تبدح کرتے عفوه سبعى أن بك سات سبع إلى كت عف وشدد والملك والكيال إلْكِكُنِكَةً وَفَصْلُ الْخِطَابِ ﴿ أُورِتِم نِي أَن كَي بِادِشَا بِي كُومَضِوط كِيا اور اُن كو علمت عطا كى مينى بينبرى كال علم وعمل كے سائفراور فق و باطل ميس فرق كرت والاخطاب (عطافرايا) وَهُلُ أَمُّنكَ نَبَوُ الْفَصْمِرُ إِذْ نَسَوَّ رُوا الدين آب و اور (الے بما يے جديب ) كيا تما سے ياس أن كى خبر مجى آئى۔ جنبول نے اینے باہی مخاصمہ وزراع کو دیوار محراب سے کو عظے پر داؤر کے يَاسُ بِينَ كُرُ بِينِ كُمِهِ إِنْ وَخَلُوا عَلَى دَاؤُهُ فَفَنِرَعَ مِنْهُمُ جِب ود لوك واوُدِ عَمِياسَ وَمِنْ وَمِنْ وَمُونِدُوهُ مُولِكُ - قَالُوْ الْوَتَخِنَا عَلَى الْمُعْمَانِ بَعْلَ بَعْضُنَا عَلَا بَعْضٍ فَاجْتُكُمْ بَسُنِكُنَا بِالْحِجَّ وَلَا نُسْتُطِطُ وَاهْدِ تَكَا إِلَى سَسَوَا َ ِ الصِّرَاطِ ۞ ان وونول فرین سے کہا ( باحضرت ) آب نوف ندیجے ہم دوول انعاف ك لئے آپ ك باس آكے ہيں ہم ميں سے ايك نے ووسرے برطام كيا ہے البذابهارے ورمیان من واقعاف کے ساتھ فیصلہ کرو بھے اس طرح کسی ب الله مراور راه راست كيم كومايت يجير النَّ هذا أجِي الله يسمعُ قَ إِتِسْلَعُونَ نَعْجَةٌ وَفِي نَعْجَةً وَالْمِنَةُ مَنْ يَقَالُ ٱكْفِلْنِيْهَا وَعَدَّذِهِ فِي الْخِطَابِ @ الاشديد ميرا مها في سے اس كے ياس ننا نوسے بھيڑي ہيں اورسيرے باس مرت ایک جیرے اور برجا بتاہے کہ میری اس جھیر کو نتبی لے لے اور مجد پرزیادتی رتاب اورالاً أي جيك اكتاب قَالَ لَقَتَهُ ظَلَمَكَ بِشَوَّالِ نَعْجَدِكَ إِلَى إنعاجه - واوُد نه كما كم مجرزواس نه تجرير المركم بيسوال كرك كم بشرى بعيرهم كر ابنى مجيرون من شال كرك وان كن يُوَايِّنَ الْخُلُطَاء كَيَ بُعِي يَعْضُهُمْ عَلَى تَعْضِ إِلَّوا لَيْنِ يُنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصِّلِعَتِ وَقِلِيْلُ مَّا هُـمُو كُولُ الک بہیں کر معض نشر کا ، معن پر ظلم کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جوابمان المن اعال بجالا عال بجالا معال بعالا معالى بعالا معالى بعالا معالى بعالا معالى بعالا بعا فَاسْتَغُفَى رَبِّهُ وَخَدَّرًا كِعًا وَّأَنَابُ ﴿ اوروا وُوسْنَ سَجِهَا كُهُم سَنْعِاسَ فیسل کے وربعہ سے ان کا امتحان لیا تووہ خداسے طلب آمرزش کرنے سکے اور سجده می گرمیسی اور خدای جانب رجوع کی رصرت امام محد با قریف فرایا کافل

رزج جات القلوب حصد اول المسلم المسلم

ور سی معتبر وابت میں سے کرحمرت اوٹم نے بچاس سال افعا فد فرمایا تھا اور اب انجار کیا تہ ہوئے اور مکالوت نے کروح قبض کی۔ووریسی روایت ہیں ہے کرواؤڈ کی عمر جالایں سال تھی اور حضرت اور خضرت اور خضرت اور خضرت اور خضرت اور خسالات میں ذکری جا جگی ہیں اور اُن چندا عشراضات کا جواب بھی اُسی جگہ فرکور ہے جواس ارسی میں ہوسکتے میں علی بن ابر اسمی نے کہا ہے کہ حضرت موسکتے میں علی بن ابر اسمی نے کہا ہے کہ حضرت موسکتی اور حضرت واؤٹ اور حضرت واؤٹ و جنا ب عیسی کے ورمیان گیارہ سو ایس بیا تھی ہوں اُن کیارہ سو اُن کیارہ سور کیارہ سور کیارہ کیارہ سور کیارہ سور کیارہ کیارہ سور کیارہ کیارہ سور کیارہ سور کیا کیارہ کو کوئی کیارہ کیا کیا کیارہ کی

سال کو فاصلہ مقا۔ فصل دوم لے حضرت دائوڈ کے زک اولی کا بیان ۔ ان میں روم کے میں دائوڈ کے زک اولی کا بیان ۔

مداوند عالم في فرايا ہے وَاذْ كُرُّعَبُن َاذَاؤْدَ ذَالُويُنْ إِنَّهُ اَوَّابُ ۞ مراوند عالم في وَالْ ہِ وَالْ مرسے بندسے واؤد كويا وكرو ، بندگ وطاعت بن مام قوت وتوان في تقداور فعا كا بانب بہت رج ع كرنے والے عظے ۔ يا كَاسَتُونَ الْكِبَالُ مُعَلَّا لِيُسَبِّحُنَ بِالْعَشِّيِّ الْعَشِيِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

WENCE STONE

بيبسوال بالبحضرين واؤدعابها لسلام كصرالار

الركوني ان كے إس مائے اور اور ماكا قصد من كرحفرت داؤد كے اسے من يان إلى ما أب المسنت من سنة ان توكون كا افتراس يبغيران فداست كاه كالله انا الرسمية إلى يو مكر يهل بيان موجكاب كركما مول سے بينم ول كم مصوم مون الماعتقاد صرور إت دين شبعه عسے سے لہذا فرف حفد شبعه كشريم الله أنما لا كے لزديد اس کی کوئی اصلیت نہیں جبیسا کہ الدلعب سے منقول سے کر حضرت صادق علیہ السام الفي من مع يوجها كرمينرت كيا فرات مي رن اوريا اور صرب واور كع بارس المن طبیها كولوث بهان كرئتے میں مصرت نے فرایا كه عامه افترا كرنے میں اور دور س المديث موتن من مقول مع كوانبي صرك عبدالصلوة والسلام سن فرما الراس في برجه قابوماصل موجائي وبركتاب كردا وُدان الدباك ترويه كراسل كيا أذ أمن يردو مدجاري كرول ايك محفى جنوط بدلنے كى وجسسے اور دورى مدا ك بيغيبرى فنان بن السنرا كيف سعد السي مضمون (كي حديث ) عام ف مع من المرافض

علیات امسے بھی روایت کی ہے ترمب شیعه ی بنا پراورس مخالفین فرقے کی مخارکے مطابق بوپیم ول سے المدوركناه جائز تهي جانظ حفرت واؤذك استغفار كرف كع ارسي بن اختا ف سے کس سبب سے بقا اور فعدا کی جانب سے آن کا کیاامتحان عقا اس کی تیذوریس والمِنْ الدِّلْ يهر كوامننغقار كرنا اس كه منهي منا بكه خدا كي باركاه مي اطهار عجز وُخِلاع المحسب سے تھا۔ دوم یہ کہ اور بانے ایک عورت کی نواستکاری کی تھی -اس کے بعد مفترت وا وُد من علی اس کی خواستدگاری کی اور با کے سئے کوئی زوم من مفی اور المعرت دا وُوكى ثنا نوس بى بيال تقيى - اس كية اولى به تفاكداس عورت كواورياس ك كشيرود ويق ( اوراس كي بيغام نه يصحف ) بين السانهيس كياس سبب سے خدا نے اس طرح عماب فراہا۔ سوم بر کہ واور علیالسلام نے اور با کوجنگ کے الطيخ بحيجا مقا - اس كي مُنْهاوت كي خِبر مُن كر زيا 🗨 مثا زنهني بوسه كيونكواس كي زوج سين [المعناورات نے اس کواپنی زوجیت میں لے بیا۔ یہ ممی کروہ بات می جوآ تخضرت ا کی شان کے مناسب منعنی میکن گناہ منعقاء بھر خدا نے دو فرشتوں کو حفرت کی تنبیہ الکے لئے بھیجا جہا آم ہی کہ وہ مونوں (جو حضرت کے پاس فیصد کرانے آ کے تفے مار المنطق بككه خور منطق الصفرت كونففهان ببنجاف أأث تضف يخف يو نكوان كوموقع نه ملاس لي ا بني حركت يونشيده ركصنه كي غرض سهديد بات بنائي اوردا وُدُ في يحما كروه (ورصفيت)

( كمان ) سے اس جگرعلم مرا و سے بینی آن كولفین ہوگیا كہ خلاتے ان كا امتحان لیا 🖫 نَعَفَرْنَالَهُ ذُلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْكُ مَا لَزُ نُعَى وَحُسُنَ مَا بِ @ مِحْرَمُ مُعَ أن كوسخشد با اور يقيبنا ان كي قرب ومنزلت بهمارس نزديك اورباز كشت لبهنز عه يَادَا وَدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فَى الْوَرْضِ ( اور كما) اسم وا وُورُ بإرسة بكرمين في مُ كور من من إينا جانشين بنايا فياحْكُمْ بَيْنُ السَّاسِ بِالْحَيِّقِ الرَّا وكُول كَيْهُ ورمِيان حِق كُمُ سَانُمْ مَكُمُ رُو وَلَا تَشِّيعِ الْهَوْيِ فَيُضِلُّكُ عَنْ اللَّهِ سَبِينِلِ اللَّهِ أور السِينِ نُوا بَمِنْ نَفْسِاني كي ببيروي من كرنا كبونكه وه م كوخلا ى راه سے ووركروسے كى- إِنَّ الْكِرْيْنَ يُضِنَّدُ نِنَ عَنْ سَرِبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَنْ إِنَّ سَنْ يِنْ أَبِهَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿ بِينِكَ جِرِ لِأَكَ فَدَا كَي رَاهِ مِعِيْكُ اللَّهِ مِنْكُ اللَّ ہاتے میں روز آ فرت مجول جلنے کی وجہسے ان کے لئے سخت عذاب ہے۔ علی ابن ابرا، بہنے بسندس معفرت ماون اسے روابت کی ہے کہ جب جناب مقدس ابزوى نفأى شامة في صفرت واؤد كو زمين بس اينا فيليف بنا بااورزابا اُن پرنا زل کی بہاشوں اور پرندوں کو حکم دیا کدان کے ساتھ تبیہے کریں اوراس کا سبب بہ مضا کرجب حصرت وا وُرُ نمازے فارغ ہوتے حضرت کے وزیر کھڑے ا الاستے اور خدای حمد و تبیع و ثنا بھالاتے اور گذشتہ بینمبروں میں سے ایک ایک ی مرح کر نے اور اُن کے فضائل اورافعال بہندیدہ کا ذکر سر نے اوران مے شکر ا وعبا واب اوربلاوُں برصبر کو بیان کرنے اور واؤڈ کا ذکر مذکر نے۔ تو واؤ ڈنے مناجات کی کہ بالنے والیے توقیے اپسے پنیروں کی نناکیمبری ندی دی تازل ہوئی ران بندول کا میں سے امتحان لباان کو بلاؤل میں بتلاکیا اس پر انہوں نے صبر وال الشكراس كام بها اس كفيمي في ان كى مرح و ثناكى وا وُدُرف كما بالف والديراً بھی امتحان کے مجھے بھی مبتلا کرتا کرمیں بھی صبر کروں اور ان کے وریبہ بک پینچول ارشاد ا ہوا کہ لیے واور عافیت کے بدلے بلاکو اختیار کرتے ہو تو بہتر ہے میں نے ان بغیرال كا المنحان ان كى لا علمي ميں بيانيكن تم كو كا ه كئے دينا ہوں كه ولان مينے فلا ل روز فلان سنہ ا مِن م منه لا كرول كا ورامنحان لول كالم يصنرت واود كامهول تفاكه إيك روز لوكول كيون ا

كا بنصله كرنے اورا يك روزعبا دت الى كيے كئے تنها أى افتيا ركر شجے جب وّه ون كيا كيا

ا جس دوز امتحال میں مبتلا کرنے کا خدائے وعدہ کیا تھا۔ تھٹرت داؤڈ نے لینے کوعیات 🖥

میں بہت منہ ک*ک کر دیا اور محراب عبادت میں جا کر تنہا بیٹے اور لوگوں کومیا* کردیا

ا کے کر دومرسے سے اُس کا بیان سنتے کر جو کھے تیرہے حق میں مدعی کہدرا ہے جمع سے اُ ا نبیں اور مرعی سے اس سے بیان برگوا ہ طلب کرنے فرط دیا کہ اس نے تجہ برظار کیا ا منترى ايك معظر معى ليكرانني مجيظ ول مي الا ليناجا بتناسب يبي علمى ادرزك اولا التقابوفيصلة كرف من حزت سے صادر موان وه سب كھ جوتم (اور باكى زوج سے المتعلق ، بان كرتت موكيام فع خور مبير كيا كرحق تعالى اس ك بعداران وزمانا -كمليد وأؤر ممضة فم كوز سن من اينا خليفه بنايا لهذا وكول كدور ببان فل وانعما ك سائة فيصدر ويجرعلى بن الجرم ف يدهيا يا بن رسول التديهراور باكاكيا معالم تفا ا معزت نے فرمایا کرجناب واؤد کے زماند میں فا نون شربیت یہ تھا کرجس عورت کا الوبرمرجائے باقل بروجائے فراس کی بیرہ تمام عمر کوئی کووسرانکا حنبس کسکتی سی ا اور حضرت وا وُرُدُ يبط سفف من جن كم الشر خدا في السي عورت حلال روى على الشر الر الدوالا كا حب اور يا تعل بوكن توابام عدة كذر جاند كي بعد صفرت واؤد الداك کی عورت کی فواستگاری کی به آمراوریا کی روع بد گال بوئی کرسب سے بہلی مرتب المحزت نے یہ عکماس ی زوج کے بارے میں جاری فرایا لے

سليد المولعث فواسته بي كرغير وينجيلان اولوالوزم كمه ثبان مي يمم كا منسوخ بونا خلاف شهود بيد مكن سبت كرحفرت يولئ ا نے دجو بغیران اولوالعزم میں سے بخروی اور کرمیم واؤد کے زمان کے باتی رہے کا بعدی دستوج ہو مائے کا ادر) ودسرا حکم ماری ہوگا۔ یا بیک مسخ کی پیغیان اولوا لوزم سے علق سے اور اس میں کوئی اشکال ہیں رعین احکام ہو مید می دوسرے پینیرمرسل کے زار میں تبدیلی ہوسکتی ہے اورجا فنا چاہیے کایک وج بریمی دوسرا رجوا مں سے ہے جس کا ذکراس تصدیر کیا گیاہے اور آخری وج موافق مدیث ہے اور بہترین وج سے اور ارام دوجو كومي ندكة ب بحاوالا نوار مي بيان كرويا ہے - مجلة سمحنا چا سينے كر پنيروں سے كنا و صاور نہيں برنا تيكن ا چیک کال انسانی کے مرتب کی انتہا عجز ونا تمانی و تذال ڈیکسٹی اورا نکساری کا اظہار ہے اوربصورت بنبرکسی اروپائش المعرب على كروه امراورترك اولى صاور موجاتات تاكر برس يقين (ووثوق) كرسا تفريج مي كران كالمتياراتام عنى مضرت نے فرطا كر وا وُدعليوالسلام كو كمان مواكر خدا نے أن سے بربادو عقلند ا ورسجدار (ان کے نمان میں) کسی اور کو پیدا نہیں کیا۔ خواتے وو فرشتوں کو ا بهيها جوان كيمكان كي كعظمى ويوارس كذركرا ويرومنها - مرى في إنادعوب المراوب بياده عنادة تراه بي بياده عنادة تراه بي بياده عنادة تراه بي بياده عنادة براي عنادة بالتناوي المراد المراد بي المراد بي المراد المراد بي المرد بي المراد بي المرد المراد بي المراد بي المراد بي المراد بي المراد بي المراد بي کے جیری متابت کریکے۔ اگر جی میدان ان سے کوئی افغرش کا دیتا ہے تو فرراً ہی انطاف اللی ان کے شائل مال ( باق مشالا پر )

وران كوسنراوينا مايا اورييصنرت كاكمان نفا (يقين مدخفا) جوترك اولي خلا اس کشے استغفار کہا اور ان دونوں سے معترض نہ ہوئے۔ بنجم پیر کم عناب مداس کئے غفا كرجب مدعى نيرابيان دباتو قبل اس كه كم مدعا عليه سب دريا فت كرت فراديا ر اس نے تخدیر خلا کیا ہے اور صفرت کی غرض رہے کہ اگر ترہے کہنا ہے تو اُس نے ظامراً ك اوربهنريه تفاكر جب ك مرعاعليك سع جواب اورصفائي مذسن ليت مذكنت الله اس نزك اوكى براستغفاري - جبيسا كربندمعتبرمنفول سے كوعلى بن الجهم نے محلس مامون ببر حضرت امام رضا علبه وعلي آيا شرائصلوة والسلام سن اس بارس مبن وربافت كيا صرت نے فرمایا ننہا رسے علما رحمیا کہتے ہیں۔ علی بن الجهم نے کہا کہ وہ بیان کرتے بين كرابك روز واؤد على السلام البيف عباوت خاند مين نما زير هرس سن ناكاه ننبطان ابب خونصورت پرنده کی شکل میں ظاہر ہوا مصرت داؤد کے اپنی نمانہ نطع كردى اوراس طائر كو پير نے لكے وہ يرنده كھريس ميلاكيا حضرت أس كے بحصر وورك وه كوسط برجا كربيط كيا يصنرت مي اوير بهني اورحضرت كانظرافديا الله المسلم المس مجت مين بيقرار بو سيخ - اور با كومسى جنگ پر مجيجا تقا- سيد سالاركو كهاكداورياكو سشرمیٰ لین بیکے سامنے تمام صفوب سے مقدم رکھے۔ اور یا کوشکر کے سب سے آگے رکھا کیا اُس رہے جنگ فنے کرلی اور کا فروں پر غالب ہوا جب تصرت واؤد کا کوا طلاع ہوئی تو آپ عملین ہوئے۔ دوسری بار بھر مکھا کہ اس کوجنگ میں تا بوت (سكينه) سے بھي آ كے ركاناجب ايساكيا كيا تو وه تشهيد موكيا رحفرت واؤدلنے اس کی عورت سے مکاح کیا حصرت امام رضائے اس قصدکو اس ولیل وجر کے اتحال سازاینی پیشانی پر با تقرار كرفوایا انا لله وانا الله واجعون ( ارسے كيا خسا ہے) تم وگ ایک بینم کوایسی نسبت و بنتے ہو کو اُس نے نما ز کو حقیر سمجا اورایک اُس كے مقوم كو قبل كرا ديا - على بن الجهم نے عرض كى يا ابن رسول التد تھے ان كى كيا قلطى بان كها جيساكه خدا في فران مي فركر فرايا ب عديت دا وُدعليه السلام في قبل اي

ووسرى مديث من حفرت صادق ميم نفول سے كر حضرت واؤر برخدانے وى نازل ا زانی کیاہے واؤر تم نے تنہا کی کیوں اختیا رکر رکھی ہے عرض کی نیری خوشنودی مال کرنے كے لئے ور سے على ورستا مول اوروہ مي جھے سے دور رہتے میں فدانے فرابا ألم فا موت كيول رينت موعر في ك معبود تير مع ون في تجهي فاموش كردها ب الدشاد مواكبول (عيا دت مين) اس فدر محنت وسفت كرت موعرض كاتبرى محسا الترى بندگامي محصة تعب الكينر بنا وباس و فرايا فقيركيون بنے موحالا كدمي نے تم كو المال كثيروس ركما به كما تبرى نعمتول كحصوق ى ياد ند تصحفير بنا وباارشاد فرايا [ا كيول اس قدرعاجزي وانكساري كرت بوعرض كي تيرسي عظمت وجلال فيحس كانتها اندر محركوبترس نزويك وليل بنادبا اورتيرس سأمن لي ميرسه معبود عابري مناسب وبهترب توحق تعالى ند ارشا وفرماياتم كومير فضل وكرم كي زماروني كامزوه موجب المريب إس أوكة تمهام واسط سب محمد المركام تم عالم من مو الوكول ك المناعق رمواوران كم سامقه معاشرت المنيار روليكن إن كم برس عمال سه بحظ إلى بمنا تاكر جو كهرميا بنت موروز قيا مت جسس عاصل كرسكو-

ووسرى معتبرمديث مين فرمايا كه پرورد كار عالم ني حضرت واؤد پروى نازل فرمائي كه الے داؤر بس مجربی سے خوش رہوا ورمبری ہی یا دسے لذت ماصل کروا در مجھ الى سے اسے داز بيان كرنے ميں نطف أنظاؤ ميں بہت ملدونيا كو بدكاروں سے

و بقيرما شيرصطك ) اورزا وان خشك كرته سع في وافق بوكيا يا آب شور كريمبت كاطاوت سع في الدور مركيا إقربه كيف والول كا بمعدل كم انسو و ل كا جاش كم يجان سكادواس عقبقت كا قدرما نماسها وراس شراء كا لذت كوياً بعد المستحصِل عن في نغم واود لاك لاكني نهي بكه رجيم و وروري باركاه كه بجريس شورانكبز الدست ال المصمتعول به كرسى في حرزت آدم ويوسعت و ما ود كه انند كريه نهي كبار آدم كوب بهت سن الله الدو الذيت بون في الدخواوندعا لم سي شكايت كي توخوا في الديك فدكوهم الرويا - محفرت داود اس قدرروك ان

مسل سوم آن وجیوں کے بیان میں جو اُن حضرت پر ٹا زل ہوئیں اور وہ مکتیں 📗 إج حصرت سے ظاہر ہوئیں اور صرت کے جند نا ور حالات بسند معنز حصرت صا و تا [ سے منفنول ہے کہ صرف واؤر پر زاہر را نظار صوب ما ہ رمضان کی مشب میں نا زار ہو آیا [ ا ورجناب رسولخدامسيمنعتول من ربور مكي بصورت كتاب مصي بوئي ازل بوئي

( بقبہ حاشیہ صفاقی ) ﴿ جو کر شیطان کی مرضی کے خلاف ان کے درجات ومراتب کی بلندی اوران کی فواسے مجت کی نیاد تھا كا باعث بونته بين جبيبا كرفعا و زتما لئي آوم يم عن مين فروا أجه كر آدمٌ ف افزاني كي اور راه راست سے انگ م و كف توفواني أن كوبر كزيده كيا واوران كي تور فبول فوائي اورورجات معرفت اورابيف قرب منزلت كي بدايت فرائي اوراس فصير والوص ا مزش ہونے کے بعد فوانا ہے کہم نے ان کونجشد یا کیونکر ہمارسے نز دیک انکانفرب اورائلی منزلت بڑی ہے اور وہ ہماری طوا بهرا ذكشت ركفت بيرواس كم بعدان كوانيا النب وجانفين زمين مي بنا يا اكراس معاطيس تفورًا ما عقل مليم كمه ما تعرف وكا ي اجلت توسيطان ك وجدداولفس انساني بين اسكانوا مِشات ك تزيُن كرك وكلا، وغيره ك حكت بخوبي ظاهر بومبائ المنظ المكل واضع بيدكر ( اوم كا) نزك اولى جان كر عشد مداكى باركاه بي تين سوسال يم كري وزارى كابب بوابين معلمت مما أ ا رج بها بران كوبېت سے باسر كرديا تقايكن قرر والمابت اور تفرع وزارى كه مبب ان كو قرب وجمت او دمونت كى بېشترا ي واخل فرابا اور انسوول ك بترطره ك وصريحان كآ كهيسة بيكان كه تقرب ومحبت كدباغ من تعلى بدار بو مداودا كمي معرضت كم الأبوا طرح طے کے بیول کے اور ائی ہزہ سیاوں سال کے گذاہوں اورخطا وُل کے فرمن کوملا کرفاک کردیشے وال تھہری اورا پہنے ہزالوہ ویاد کے بدلے درکا ہ عزت وجلال رہائی سے لیک کا روح پرور ) آ وا زمنی اور پرافسوس وصدر رکے عمی بدی توشی حاصل کو ا ورمرانسوج ان کادریا باد انکھوں سے گاعزت کے تاع کا در جو اربی گیااور مرخی قطرہ الک جوان کے جت گزیں چرمیا روان موا ان کا مبندی کے ناج کے لئے نعل آبدار ہوگیا۔ اور ایک وجہ انسان کا فرشتوں پیضیات کی پر بھی ہے۔ اور غالبا بغیر کسی ( نفرش ونزک اوٹی ) کے کما ل مرتبہ موفت حاصل نہیں ہوتا ۔ اگر ترک اوٹی نہیں ہوتا پھڑھی مہتر حال کے تغیر یا در مجرق و موانست سے متقل مونے اور امور فرور یک ہوایت کے لئے ملن کی جانب توج ہونے اوران کے ساتھ معاشرت رکھنے یہ یا بعض لذات علال كازتكاب كى وجسع مقربان باركاه البي جب بلند درجيرى جانب رجوع موته بي تودركاه عالم 📗 جانف يت مجرون ك" مكا وصوال ول بجانے والا بطيف و صواص خلاوند معبود اور قبول كننده مرفط كاربرد د امرادس عجزوانكسارى كے ساتھ قيام كرتے ہيں اور ترب ومعذرت كا ظهاد كرتے ہيں اورگنا إن بزدگ اور 📗 گائٹش كا اميد كے سبب سے ہے۔ چنا نچوبند معزت مبين الحقائق ومربی الخلائق معفرون محدالعداد قالين ا بر مها منے عظیم کا اپنی جانب فیدت دینتے ہیں۔ اپنی بے نصیبی اوراس بلندورج سے ووری ما حظم کر کے۔ مبیبا کو انبيا وسلين اور الله طاہرين صوصاً حضرت سيدانساجدين علوة التعليم اجعين كامنامات مين ظاہر ہے يدو وقائل ہے جس کی تصریح وتشریح کے لئے بہت کے ہونا جا ہیئے مگرزمان کھولنے کی مجال نہیں جس سکے اظہار میں عقلیس قاص من جات سے کھ لڈات حاصل ہوگئی اور سامل وریاشے مجت سے دامن ترکر ہا 🕻 با تی صوب پر ) 📢 میں اس قدروئے کہ ہل زندان کو اذبیت ہونے گی اورائن سے انتجا کی کہ ایک دوزدد کیس اورا کی روز دانس کے داخل کے ایک دوزدد کی ایک دوزدد کیس اورا کی دوزد کا موال کے دوزد دونر کو موال کے دوزد دونر کے دونر کے دوزد دونر کے دونر کے دونر کے دوزد دونر کے دوزد دونر کے دوزد دونر کے دونر کے

سيوال إب حفرت واؤد عليه السلام يحالان الكلوت كي روح قبض كرب جيب كيونكر تجركو روست اورمحبوب بنادول (جبكه ان يرجهه قابونهيس) فرمايا كه ان كه سامنة وقت مقرره گذر كيا اور مل الموت نهائ توحفرت نه أسب فرماياكم ما اور برى نعمتول كاذكركرو تاكه وه مجعے دوست ركھيں -مسوں کا در برد باروہ ہے دوسے رہیں۔ ووسری مدیث میں حضرت ما دق کے منقول سے کوآل داؤد کی مکتنوں کے ایک اپنی دوجہ سے ما تھا ہے گھررہ ۔ اکٹویں روز کھر آنا۔ وہ جوان جلا کیا اور استحداد ا تذكروس كها بسير ما قل برلازم بكرابني زبان سي كاه برواورا بن ابل زماندكو المجرجفرت في خدمت من ما فرموا و مك لوت اس روزيمي مذاك تو اس خص كوتفرت المناس مرتبرجب و وشخص حفرت كم والما المحدي روزا أنا- اس مرتبرجب و وشخص حفرت كم بہچانے اور ہمبشہ اپنے نفس کی اصلاح پر آ ما دہ رہے اورا پنی زبان کو مغوا ور بہورہ اس ایا او عک الموت بھی آئے حصرت واؤد نے مک لوت سے بوجھا کی سب بواکہ إِنْ يُنْ وعده كي مطابق اس كي رورع قبض لذكي نبن شفت كذر سكت اوروه زندا ہے. دوسرى معتبرهدىن مى فرمايا كه خدانى حضرت دا فدر اير وحى فرما ئى كوكنه كارول كو سخبری دواورصد نفول وولاؤ عرض کامعبود گنه گارول کوان کی بدی سے باوجود الك الموت في عرض كى يا بنى الله أب ك رحم كرف سے مدانے أس بررم كيا اور نوشخبری کیونگرووں اورسچوں اور نیکوں کوان کی فرما نبرواری سے با وجود کیونگرولافل فرایا رك والدور كربشارت دوكمين نور قبول كرنے والا بول ا ور كنابول كوانى الله الله الله على واور وحى كى كم خلاوه وختراوس كوبهشت كى خوشخيرى وسے دواوراس كونبادو رمت سے معاف کردیتا ہوں اور صدلفیوں کو دراؤ کہ اپنے نیک اعمال پرعزورہ کرن اک وہ بہشت میں تہا رہے قریب رہے گی حضرت واؤد الے اس کے گرماکر كيوكرس بنده كاحساب لول كا وه يفنينا بلاك بوكا-مدیث معتبریں امام محد با قرمص منفول ہے کہ ایک روز حضرت سے پاس ایک اورواز و کھٹاکھٹا یا وہ عورت باہرا کی اور پرجھا کر میرے متعلق کیا کو کی عمر مازل ہوا ہے شخص پریشان مال بھٹے پڑانے کیئے سے بینے ہوئے بیٹھا تھا جو اکثر بصرت کی فدمت ا شخص پریشان مال بھٹے پڑانے کیئے سے بینے ہوئے بیٹھا تھا جو اکثر بصرت کی فدمت اور آبال اُس نے پوچھا وہ کیا حضرت نے ارشاد ہارتعالی اُس سے بیان فرایا اُس نے مين ماضر بهواكرنا تفارأس وقت وه فاموش عقار ملك الموت اسى اثنًا مين والورك الماكري وومرى عودت بهي ميرسة نام كيس المحض تفاريس فلا المي والورك المناس فلا المي الماكري وومرى عودت بهي ميرسة نام كيس المعارض الماكري وومرى عودت بهي ميرسة نام كيس المعارض المناس فلا الميكر المناس فلا المناس ا من استری اورا س من بر نیز نظر ال مضرت نے مک الوت ہے الله الور پروشنجری وی ہے: اُس نے عرض کی لید فعدا کے رسول میں آپ اور مطالما ا اس کاسب پوجیا انهوں نے کہا یا صرت مجھے حکم ملاہے کہ مھویں روزاسی مقام کا انہیں سکتی میکن غدا کی قیمیں اپنے میں کوئی ایسی بات نہیں یا تی ہوں جواس مزنیہ کا اس کی روح قبض کروں واؤد تو استخص بر رحم آیا - استخص سے بوچھا ہے ۔ اب ہوسکے جعزت نے قرایا تھے اپنے پرنیدہ حالات سے آگاہ کراس نے کہا جوان تیری شادی بوجی ہے اورزوج موجودہے اس نے کہا نہیں میں نے شادی کا اس کے کہا ہے کہ بھی کوئی در و نکلیف برسیانی یا فاقد کی حالت مجمد بر نہیں گذری مگریہ کم ی من نے فرطایا جما فلال شخص کے باس جا جو بنی اصرائیل کا ایک معزز آوم ہے اور اس مال اس پرصبر کیا اور خدا ہی سے دعا کی کہ میری نکلیف دور کرسے اور اس مال ا من من المراق و من المرافزي بن قدر مزورت مولي جا اورمات روزيك النصاب في وجست تيم كويه مرتبه عاصل موا اوريه وه طريقه ودين من جست خوا اینی زوجہ کے ساتھ رہناا ورساتوبی روز یہیں آجانا۔ اُس جوان سے حسب الکم اللے اپنے نیک بندوں کے لئے کیند فرمایا ہے۔ اس شخص کو پیغام پہنچایا اس نے فوراً اپنی لائی کا عقد آس کے ساتھ کردیا اور وہ سات روز اپنی زوجہ کے ساتھ رہا ہ طویں روز صرت واوُدی خدمت میں حاضراوا اللہ ایس تحریر تھا کہ اے داؤ دیومیں کتا ہوں اسے سندا ورمیں جو کھ کہنا ہوں تا ہوں ا حصرت نے برجایہ مات روز کیسے گذرہے وف کی ایس سے بہلے المجھی اسے بہلے اللہ ایم کی میسے یاس آئے گا۔ اُس مال میں کہ مجھے دوست رکھتا وگا۔ اِس اس مجے ایسی مسرت وشادانی فاصل ند ہوئی تنی ۔ حصرت نے فرایا احیا بیٹھواور اور اور بہشت میں داخل کروں گا۔ اے داؤڈ مجے سنومیں جو کچھ کہنا ہوں حق کہنا

عفوظ مي تم كو حمد كرفي والول مي الكه لول كا -ا اول برخض مبرسے باس آئے تبشر کھکہ وہ اینے گنا ہوں سے مسرمندہ ہوتو میں اس کو ووسرى روايت حكمت آل داور من تحريب كماقل برلازم ب كريار ماعنول بخش دوں کا اور اُس کے گنا ہوں کو اُس کے نامداعمال سے محوکر دوں گا۔ سے عافل نہو مل ایک ساعت میں اسینے پرورد گاری عبادت ومناجات میں ووسری روایت میں واروسے کے فدا نے عصرت داؤر پروی کی کانے داؤد ا مشغول ہو ملے ایک ساعت میں اسٹے نفس کاحیاب سے (کر کننے کا م حکم فدا کے ا جوارک دنیا کی لذتوں میں جمعے ہوئے ہیں اُن سے پر میز کرو کیونکدان کی عقاد ل پر مطابق كميرًا وركفت ملا ف حكم خدا) مله الب وقت السيد مومن بها يُول الله الت برسے بڑے ہیں اور میرا فضل و کرم اُن یک نہیں بہنچے گا۔ اسے دا وُڈ ورخص کی كامقرركسي من وه وك اس كواس كي عيبون سي سي الاه كري الدار سے معبت کرنا ہے اس کے قول کی تصدیق کرنا سے اور توقی اسے مہیب سے الك وقت است نفس كى لذت كے لئے معین كرسے ہى وقت اس كے دورسے الفت رکھتا سے اُس کی یا توں کو قبول کرا ہے اوراس کے کر دار کو بیسند کرتا ہے ( ندکوره ) وتنول کا مدیکار بوگا۔ اوراب خصیب براعتبار و محروسه کرنا ہے است کاموں کو اُس برجیور ویتا ہے بندمج منقول سے کرایک عورت تقی حضرت وا وُد کے زمانہ میں جب کے ایس اورجر است مبیب کا مشتا ت موتاب چلف میں نیزی راہے تاکہ مبداس تے ہات الك مردانا اوراس كوزنا يرمجور كرنا- خدان ايك روزاس عورت كے دل ساؤال بہنے مانے اے وا وُدُ میری یا و مجھے یا د کرنے وا اول کے لئے ہے اورمیری بہشت مرس وبا اوراس نے مرد سے کہا کجب تو میرے اس آتا ہے دوسرامرد بیری زوج کے اس اطاعت كرف والول ك واسط سے اوربيرا قرب ميرے مشتا قول كے لئے ہے دنا كيلي مايا بونو كيا تعجب سے يوس كروه مرداسي وفت أين كروايس الدركيا اورمیں اسے اطاعت كر في والوں كا مكران ہول -كروا فني ايك يتحفى اس كى عورت سے زنا كريا تھا - وه أس مروكو يكر كر مصرت داؤوا منقول سے کہ خدا نے حفرت بروحی کی کہ فلاں بادشاہ سے کہدووکمس نے ا کے یاس سے کیا اور کہا اے پینمبر خدا مجھ پر بیکیسی بانازل موئی ہے کو شاید کسی پرن تخدكوسلطنت اس من سن معاكى سے كه دنما كے لئے جمع كرسے ( نعبى ال دولت نازل ہوئی ہوئی حضرت واوُدُنے بوجھا وہ کیاعرض کی اس مرد کومی نے اپنی زور ا جع كرب اورغر يبول كاخون وسي عديث دعشرت كرس بلكداس واسط وت و ا کے باس پراسے۔ اس وقت خدا نے وا ور پر وی فرا فی کو اس سے کہوکہ ہو کھی ا عکومت بخش مد کر مجرسے ظلوموں کی دعا رو کرے ( بعبی مظلوموں کی فریاد کو پہنچ اور اسے اس کا بدار تھے کو ملاسے۔ الدوه مجرسے اپنی تکلیفوں کی شکایت ذکریں ) اوران کی مدد کرسے - اس لیے کمیں بسدمعتر صفرت صاوق سيمنفول سے كرخدانے واور بروى ازل كرج نے اپنی ذات کی قسم کھا ئی ہے کہ مطلوموں کی مرو کروں ا وران کے روبرو اس شف سے ابنده بلاؤل سے محفوظ رہنے کیلئے میری جانب بنا ہ لایا اور معتول کے مال کرنے انتفام ول جس نے آن برطام کیا ہے اور اُن سے س نے ان کی مدونہیں کی -مِن مَجْ يركم وسدكيا غيرول سے كوئى نعلق ندركما اور يو كامب اس كى نيت سے الفول سے کہ خدا نے وحی فرما ف کہ اے داود میراشکر کروجوس سے شکر کا عاف واقف بو نا بول كه وه اسف وعوسي سياس نواكرا سان وزمين اورجو كيراس مي کی مولاجونشکر کا حق ہے کیونکراوا کرسکتا ہول حالانکد میرانشکر کرنامجی نیری ایک عمت ہے ا اسب مل کراس کے ساتھ فریب و مرکز نا جا ہیں تو بلاشہ میں اُن میں سے جواں کے ارتناه مواكتب ببرا قرار كرليا كرمير إفتكراوا بى نهيب موسكة تويكي ت كرس لف بہتر ہوگا وہی قرار دول گا۔ اور اُن کے سنترسے اس کو تعفوظ رکھول کا درس ا عسا كشكر كاحق سے -بنده كي نيت سيد مجه معلوم ووكاكه مجه يرجع وسنهي ركفتا اورميرس عيرى مانب دوسرى روابيت من وارد بي كاصرت داود ايك روز تنها جنكل من يهني فدانها بناه الے گیا ہے تو لیقنینا میں اس کے اسباب منقطع تردول کا اور زمین کواس کے وی وائی اے وا ور منهائی کبول اختیاری عرض می تیری ملاقات اور تھے سے مناوات ازیر قدم سخت بنادول کا جب وادی بس وه بلاک موجائے مجھے اس کی پر داہ كالشوق مجديه غالب بهما اور تجرمي اور تتر مخلوق مي حائل مو كيار ارتتاد بواميري المنت كراس ما والراك كراه بنده كى بدايت كريم مير داسته بريكاد دي وي وي

ببیبوان باب حضرت د<u>ا وُ</u> د کمبیدالسسال إجمعيات القلوب حصداول 446 ورسری معتبر عدیث میں حصرت صادق نے فرمایا که خدانے حضرت وا وُدّی وی فرانی ا اسے الا وروا وجوداس کے کمی ہرجیزر تا در ہوں ۔ ليے دا وُرُكون ايسا ہے جس ك كان واورا جبارول اورظ المول سے كه دوكه مجه يا ديد كري كيونكر جوبنده مجركو المن اميد مخلوق سے لو في مواورمين في اس كونا اميد كيا بوا وركون ميري اركا ، ك یا دکر تا ہے میں اس کو یا دکر تا ہوں اورجب سنہ کا را بنے ظلم وستم کی حالت میں آئیا نب رجوع ہوا اررمیں نے اس کو اپنی درگاہ انا بت سے بھاگاد ہا۔ بھر کیوں خدا کو تفدش اور بای سے ساتھ با دنہیں کرنے کہ وہی نمهاری صورتیں بنانے والا اور تم کو مجهيرا وكرتاب نومين اس بيرلعنت بجيجما أول -بسندمعتنر صفرت امام محد ما قريس منفول م كر صفرت وا وُدعليالسلام كوزان مختف رنگون کا بیدا کرنے والا سے کیول اپنی عباد نوں کارات و دن میں حفاظ ناہیں میں ایک عابد مقاص کی عبادت عضرت کولید یقی ۔ فدانے وی فوائی کہ اسے وا وُدُ كسنف اورأس كے وربع سے اپنے گنا ہول كوج مبرى جناب ميں كرچكے مودفع نہير أس كا كوئى كام تهد سيندنه مونا جاسية اس كف كدوه جو كيدك است دنيا واول كودكاني ا کرنے شاید میں موکے نہیں اور گویا دنیا ہمیشہ تمہا ہے واسطے باتی رہے گی اور کے لئے کرنا ہے جب اُس کا انتقال ہوگیا - لوگ حضرت کے یاس اے اور کہا فلال عابم البھی قم سے زائل مد ہو گی حالا نکہ تہا رہے لئے میری بہشت میں دنیا سے بے انتہا كا انتقال ہوگيا يہ ب نے فرما اجا واس كو د فن كردوا ورخو د شريك ندم و سے بني امارُكل كا أنباده تعمين موجود مين الرغوركروا وتشجهو- اوربهت علدمان وسيءأس وفنت حضرت دادُو تى بديات بينديدا كي ان كرتعب مواكروا وُدُ السي تحص كے جنا زو مي جبكمبرس إس أو كے كيونكرمين خلفت كے افعال كودكيدرما مول اوران رطابع شرك كيول يرمين جب إس كے عسل سے فارغ موسے بجاس آوموں نے کا اس اور اللہ اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا موركم بم في استخص سے نيكى كسواكوئى اور كامنيس ديكها اوراس كى غاز جنازة اور زبور کے دسویں سورہ میں مکھاسے کا اے گروہ مردم آخرت سے فاقل میں ہے سے استحضوں نے بہی گواہی دی۔ آس دفت طحدا نے حضرت وا دُو پروی نازل مت ہوا ورتم کو یہ زندگی ونیا کی طراوت اورخسن فریب نہ وسے کے بنی اسرائیل آخرت فرا فی که فلال عابد کے جنا رہے میں تم کیول ند گئے عرض کی اسی خیسری وجہ سے بو تو کی طرف اپنی وابسی کے بارسے میں سوچھ اور قیامت کو یا دکرو اور جو کچھ میں نے اس روز 🖢 نے اس کے بارسے میں مجھے مہنجائی تھی۔ فروا با باب ہے نوابسا ہی سکن علما اور راہمول ا [ایسے نا فرا نوں کے لئے ( عذاب ) جہاکر رکھا ہے اس کے تعلق محوکر واونہ الامانسانا ا كم نبوجائے كا اور رونا زيادہ بوجائے كا بيكن تم موت سے فافل ہو كئے ہوا وزارنے کے ایک گروہ نے مبرسے روبرواس کے متعلق نبکی گواہی دی میں نے ان کی گواہی : الميرب عبدكوس بيشت محال دياب اورميرك من كوسبك فراردب بياب را قبول كراي اور وكير خود ما ننا موب أسيمين في بخش ويا -عديث معتبرين منفذ لب كراه مردنا في محلس امون مين لاس الجالوت الما تم كنه كارنبي بهوا وريز تنها لاحساب بي لياجاك كلف وعدك كريت بواوليكن فراباج يبود بوسك نمام عالمون سب سع براعالم مقا كرفدا في حضرت واودى ام كي خلاف كرت ربيت مواور كن عهد كرن موا ور تور والن بو اكرف رقر اور اننها فی لحد کو یا و کروتو بیشک تمهار ابوانا کم موجلے اور مجھے بہت با و کرنے گلوا درعبادت زبائى زبورس كها سے كدفدا وردا مبعوث كرسنت كوفائم ركطنے والا فترت كے بعد يعني ا اس وقت جبکہ ایک عرصة مک کوئی رسول مبعوث منر المو - توحضرت نے فروایا کہ تو این بیجد شغول مونه لکو- بیشک کما ل قبلتی کمال اخرت سے اور کمال دنیا منظم اور ا زائل سے آیا عور منہیں کرنے زمین واسما نوں کی خلفت میں ادر جو کھے میں نے اُس یہا نناہے محد کے سواکسی اور پنیم کوهب نے فترت کے بعد سنت قائم ک سیدطاؤس نے ذکر کیا ہے کہ نیں نے حصرت واور کی نیور کی سورہ دوم میں 📳 میں مہیا کیاہے اپنی قدرت کی نشا نیوں میں سے اور درانیوالی چیزوں میں سے اور المارول كومين في بوامين معلق كرك محفوظ كرركاب جو مبرى تسبيح كرفي براور دیکھا ہے کون تنا لی نے وحی کی کواسے واؤ دس سنے زمین میں تم کوا پنافلیفہ وار ویا ورا بنی یا کی بیان کرنیے والا اور پیٹم بنایا - اور عنقریب میر سے پیٹم علی کوایک اور کی طلب کرنے میں جھرسے رجوع کرتے ہیں اور میں ہوں بخشنے والا مہر مان اور ا كروه برك سوا خدا كيف لك كا - أس معجزه كيبب سے جومي أس كو عطا كرون الله الله الدمين بول أور فلق كرف والاخدا -ا من سے وہ مردوں کو زندہ کرسے کا لیے واکو ڈیمرسے خلقت کو میرسے رحم وکم ا

ببيوان باب حضرت دا وُدُ عليدالسُّلام سلیمان کومکم دوکر تها کسے بعد لوگوں کو تمجها دیں کہ زمین کومحد اور ان کی امنٹ کو بیراٹ ا آم دنیام بری عبادت کے لئے جاگئے سفے جبکہ لوگ سوتے رہنے سفے آج جو کھ میں دوں کا اوروہ منہارہے برعکس ہوں گے ان کی نما زطنبوراورساز اور گانا نہ ہوگی 🕻 عامورتها رہے لئے موجو دہے بدیشک تنہا ہے پائیزہ اعمال اہل ونیاسے میرسے عضب کو المناميري باكيزى زباده ببان كروب ميرى تقديس كالغمد بلندكر وتوبيت كريه وزاري كُ كرو - كسه واوُدُ يني اسرائيل سه كه دوكه مال حرام جمع ندكريس ورنديس ان كي تماز قبول أدُورِ رعم عقر العرضوان ان كوياني بلاجب وه ياني بيس مي ان سيجمره ك ا ازى ورحسن زياده بوجائے كا-اس وقت رضوان أن سے كے كاكر خدا سے يركنس د كرون كا (كمدوكه استفف) الرتيراباب ميري نا فراني كرتاب توأس سالك بما ای وجدسے م کو عطامی میں کر متهاری شرمگا ہی توام شرمگا ہوک سے مسانیں ادیں۔ جا اور اگرنیرا بها نی حرام میں مبتلا ہو تو اس سے کما رہ کر اور بنی اسرائیل کو ان دو اورتم نے باوشا ہوں اورامیروں کے حال ی منانہیں ی کو رضراکہتا ہے ک ہی اینوان مردول کا قصبه سُنا دو جوادر نسِن کے زمانہ میں تھے اور عین نما زمیے وقت دونوں کے اسے کوں گا کہ اے رونوان جو مجھ میں نے اپنے بندول کے لئے ( ونبا کی نعمت ول سے مال فروخت كرف كامونع أكيا- ايب في كها نمازيره كم مال بيجون كادومر السيفي كها مال بيج كراطاعت فدا من مشعنول موس كا تو ايك ابني تجارت من مشغول بوكياادردومر أكثر بهزار كن (زياده) فهيا كررها بعان برخا بركر-ا عدا فرد بوسخف ميرب ساخ سجارت رئاب وه بهترين فائده الحالي والا نازيس- توميرسے مكمسے عارت ين مشغول مون والے كوابرو باد وبرق و بجلي في الجرب اوروسخف ونيامي ول لكاتاب ونياأس كوزمين ك اندربهنجا ديني س بلاك كرديا اوروه ابروطات من كرفت ربوكيا - سجارت اورنما زدونون با كاست كني اور اور وهسب سے زمار و تفضان اعظانے والاسے انسوس سے تجربراے فرزنداد س کے گھرکے دروازہ بردکھ دیا گیا کہ دیمجو دنیاطلبی اینے شائن کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اس قدر خت ہے تیراول تیرے ماں باپ مرتے رہنے ہیں اور نوال کے مال اے دا وُو جب سی طالم کو ویمورونیا نے اس کوبلند کر رکھا ہے تو اس کے عبرت نبي ماصل كرما - أس فرزندا ولم كيا نونهي ومكفنا كرجوان مرجا ناس بوا أس مال کی ارزو و تمنامت کروسید شبدان دو بانول میں سے ایک بات اس مے لئے كومروا روكنديد وبنا ديني ب مالا تكروه جوان كوئى كناه اب فرمنهي ركسا (مين) اگر فرور ہوگی با اُس پرکسی ظالم کومسلط کردوں کا جو اُس سے زیادہ ظالم ہوگا جو اُس إنتركان وبها دول يرفرال ويشع مائي تووه مكرف مكرف موماني الدواؤرا سے انتقام سے کا یا قیامت کے روز اس کومبور کروں کا کہ لوگوں کے حقوق ایس ایسے عزت وجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کر کی چینر تہا ہے ال واولاد سے زہادا سے دا وو اگر اگر تمان او گول کو قیامت کے روز دیجوجن کے ذر او کول کے حقوق منہارے کئے نفض ان رسال نہیں ہے اورسی چیز کا فسادان کے فسادسے زیادہ امی توبے سب آگ کاطوق ان کی گرونوں میں با وکے لہذا اپنے نفسوں کا حساب کرتے تنهارے والا میں ( گھر كرنيوالا ) نبي متها دا نيك عمل ميرے نزو بك باندست ادر ربوا وربيس لوكول ك سائف انفياف برعمل بسرار موا وردنيا اوراس ي زنيتون كو يراعلم برجيز كوكيرے موئے ہے۔ ياك ہے دہ فدا جو نور كافال ہے۔ ك كردو- است بهت فا فل شخص كياكريه كاايسي ونيا كرجس مي أوي يح وسالم فیستوی سورهمی سے کملے فرزندان فاک وآب گندیده اور اسے فافل اور زے جانا ہے اوروہ اس کومردہ کرکے نکالتی ہے وائے ہوتم پر اگر بہت کو-اور بہت مغرور ہونے والو۔ ترج کرتے ہواس کی طرف جسے میں نے حوام کیا ہے۔ آد جو کھ میں نے اس میں اپنے دوستوں کے واسط عمتیں ہیا کی ہی تم دیکھو تر دنیا کا ا گرتم مانتے ہو کر حرام تم کو کہاں ہے جاتا ہے بیشک اس کوبہت برانسی صف اوراگر سی جیرین م کولدت محسوس مربع میں ایسے دوستوں کو قیامت تے روز بارون مهشت كاخوشبوس اراسة عورتول كونم ويمصة جونشرى طبيعتول كي تان سه كه وه لوك كمال بي جو دنيامي طعام و منزاب كي شتاق مح مين ميري وشودي محفوظ بمی (تودنیای مانب معن کاه نه کرتے) وه بیشه خوش وخرم رہتی ہی کہی ان کو الع لئے ترک کردھا مقا - کہاں ہیں وہ ادگ جنہوں نے ہنسنے کو دونے کے ساتھ تخلوط كرركها غفال كها ل بن وه توك جو جا رون اور گرميون بين ميري مسجدول مين عفد نہیں آ تا ہیشہ اتی میں مجھی مرنے والی نہیں ہر حیدان کے سوہران کی بارت زائل كرتے رہی جري باكره مى مدتى ميں وه مسكر سے زياده زم شهد سے زياده در مشهد سے زياده ترب تع موتے منتے ہوج دیکھیں کسی کسی متیں میں نے ایکے واسطے مہیا کی ہروہ اسے ہونگا من - ان مع تخت مع ما من انتساب وشهدى نهرى موجيس ارتى مول كى - سجه بر

اكبسوال باب

اس كيے جسم كو بغير مرك وفن كيا كيا ، اگر لوگوں كو عبرت بوتى تو بد مال س كرميرى

ا فا فا فی کسی مومواکت کومست نه موتی بیکن لاگ لهو کونیب بیس مشغول بیس ابذا ان کوان کے کھیل کو دمیں شغول رہنے و و بہاں تک کران برمیراحکم جاری

إبوا ورمي نيكول كا اجرف أنع تهي كرنا . سبعان سن خلق النوي -

اصماب سبنت کے مالات

فراوند عالم نے فرایا ہے۔ وَلَقَنَهُ عَلَمُتُمُ اللّٰهِ يُنَ اعْتَدَوْا مِنْ كُوْرُ فَالْشَبْتِ فَقُلْنَا لَكُمُ مُرَكُو لَوُا قِسَرَةَ وَ لَا خَاسِبُ يُنَ ﴿ ثَمْ كُوالَ لُوكُلَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِلْمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰلِلْمُلْلِمُ اللّٰلّٰلِلْمُلْلِمُ اللّٰلّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰلّٰلِلْمُلْمُلْمُ اللّٰلِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰلِلْمُلْمُلّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلّٰلِمُ افسوس سے (کہ نوسمجنانہیں) بادشاہی بزرگ اور پیشہ کی متیں اور بے تکلیف کی زندگی اور سترت وائمی اور باتی رہنے والی نعتیں میرسے پاس میں - پاک ہے وہ خداجو نور کا خلق کرنے والا ہے -

اوراکتبیت کے لئے کر وا ور دنیا کے عوض اس و اسے لوگوتم موت میں گروہ ہوکوئ کامائی
افرت کے لئے کر وا ور دنیا کے عوض اس کوخربدلوا وراس گروہ کی طرح مت ہوجا کہ
جس نے دنیوی زندگی کو عفلت اور صیل میں گذار دیا اور جبو کر جس نے جیھے قرمن
دیا اُس کا سرایہ بہت نفی کے ساتھ اس کو جہنچ کا اور توشی شیطان کو قرض دیتا
ہے جہنم میں اُس کے یا س ہوگا ۔ کیا ہوگیا ہے فرکو دنیا سے رفیت کرتے ہواور
حق سے منح ون ہونے ہوگیا فنہا کے حسنبوں نے تنہی فریب دے رکھاہے اُس کا
حسب ہی کیا جو فاک سے خلق ہوا ہو ۔ لے فرزند آدم خدا نے علاوہ جس کی جمی تم پہندن
کر دیے جہنم میں جا و کے ۔ قر مجھ سے بیزار ہو تو میں بھی مسے بیزار ہوں علی ہوری خال اور جس کا ورب کا دیا ہوں خال کے حیا دو جس کی جمی تم پہندان کا دیا ہوں خال کے حیا دو میں ہوں خال بھی تھی اور میں ہوں خال ب

اور چیا لیننا بی سوره میں مکھاہے کہ اسے فرزنان آدم تم سے بیرائن سبک قرار در در باسے قرمی کی سبک فرار در در باسے قرمی تم میں اسک دروں کا سود کھانے والوں کے دل و عکر جہنم میں بارہ بارہ ہوں گے جب تم سائل کو کچر دیتے ہو تو وہ چیز سائل سے بہلے بیرے باسے میں آئی ہے ۔ اگروہ نے مال حرام سے ہے تومین اس کو دیتے والے کے منہ پر مارتا ہوں ۔ اگروہ چیزاز قسم حلال ہے تومین حکم دتیا ہوں کہ اس کے لئے جنت میں محل انتا ہوں ۔ اگروہ چیزاز قسم حلال ہے تومین حکم دتیا ہوں کہ اس کے لئے جنت میں محل انترائی وریاست حفیقت میں رہاست دنیا ، ورعالم کی یا و شاہی نہیں بلکہ آخرین کی با دنتا ہی وریاست ہے۔ یاک ہے خاتی نور ۔

HANDED CHAILE MANTER

لى تقنيم من مرقوم سے ( خاسين محمدي) برت سے مليح و اور دور تھين مرك لْعُعَلْمَا هَا نَكَا لَا يُهَا بَيْنَ يَهِ يُهَا وَمَا خُلُفُهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّعِيثُنَّ ﴿ اور ا اس عداب كواك كے اور بعد كے زمامذ والول كے لئے ايك زير ر نے والی عقوبت بنا فی اور تقین کے واسطے تعبیت قراروی معضول نے کہا ہے کہ ان کامسنع ہونا عبرت قرار دیا گیا ۔ اُن شہروں کے لئے جو ان محسشر العند اوراليكي عقد اورمعن كانول معدده ايك عقوبت على أن كامول ی جوشکار ماہی سے قبل اوربعدوہ لوگ علیمیں لائے۔ اورحضرت امام بعف صاوق اسے منقول ہے کہ وہ (مسنح ہونا) عبرت ہے ان لوگوں کے کشے جوان کے نا مذمیں تھے اور ان کے لئے جو بعد اُن کے بیدا ہوئے اور انہوں نے ان کے تصے کو سناجس طرح ہم ان کے واقعات سے تصبحت ماصل کرتے ہیں۔ اورتفیہ ام حسن عسکری میں ند کورہے بیمسنے کر ناجس کے ذریعہ سے ہم تعمان زا ذا آل كونوار و دبل بنايا وابنى رحت سے دور واروبا ابك سرائمتى اور باز ركھنے والی (نصبحت ) محتی ان توگول کے لئے جومسنے سے پہلے بلاک کرنے والیے گناہول کے مریکب ہوتے تھے اور بچانے والی تھی اُس گروہ کو جس نے اُن رگنبگار مسنح مونے والول ) کوائس خالت (مسنع) میں مشاہدہ کیا "ناکوائن کے ایسے افال فبجه نربجالاتي اور تضيمت آميز عظى پر بهير كاروب كي لشے كو أن كاشرا سے صیحت ما صل کری اور وام امورسے پر بہنر کریں اوراوگوں کو تعییمت کریں آن ن ہوں سے نزک کی جوابیلی سنراؤ ک کا سبب ہیں بھر حضرت نے فرمایا کہ امام ذین العا بدین علیہ انسہام نیے فرایا ہے کہ بہ وہ جماعت بمنی جو دریا کے کنا ہے <del>ا</del> مِتَّى عَنَى ا وَرَخِدا اوراس كے رسولول نے ان كوروزشنيد (سينير) كومچيلى كاشكار يسي سي منع كما كما الهول شي الكرجيل بنا ياس سي جو خدا في رام كيا ہے اُسے ملال کریں اور (وہ یہ کہ) انہوں نے دربا کے فریب حض بنائے اوردریا سے وض یک نابیاں اور گرمے تیا رکئے اکرون میں مھالیاں آکروالی نامالیں ا در مفتد کے روز حب مجملیال امان اللی میں اجاتی مظیم اور البول اور سورا ول كم ذريع أن كي وهنول اور مالابول مب داخل موماتي عبب اورشام كيوقت جامتیں کہ دربامی واپس ملی جائیں اور شکاربوں کے شرسے محفوظ ہوجائیں تو نہیں ما سكنى عنبى ا وردات كو أنهيس ومنول بن فيدبوم ا في منبى أور ما عفول سع بأسان

اكبيسوال باب اصحاب سبت كيه حالار الَّذِينَ ظَلَمُوْ إِبِعَ ذَا بِهِ بَيِئِيسٍ مِهَا كَانَوُا يَفْسُ فَوُنَ ﴿ تُوجِبِ إِنْ إِلَّا الَّهِ وہ عذاب جوان کے لئے افزت میں جہاکر رکھا ہے (اس منے کے عذاب سے) ا لوگوں نے فراموش کر دیا جوان کو یا درولا ہا گیا اوروہ لوگ تفییحت پذیر رنہوئے 📗 ا برارول گنا سخت اورزیاده بو گا- بھر فرایا کوس گروه نے روز شند کے باہے توہم نے ان لوگوں کو جو تعیبوت کرنے والے تھے نجات دی اور اُن کوسخت من مرسی کی اگر محدوا ل محد کے انوارسے توسل کرنے نواس مصدب میں ستلا من موتے اور اگروہ لوگ جوان کونصبحت کیا کرتے تھے۔ نورسے بر تصد نی عذا أب ميں گرفت كرى جو اپنے او برظلم أدهانے رہسے ان كى نافراني «بدا نمالي كے سبب سے مذكرًا عَنْ أَمَّا نُهُوا عَنْ مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا نِسَ < قُ محدُّ وآل محدُّ وعا كرتے كو ووان كو كنا بول سے باز ركھ بيشك ان كى دُمام با خَاسِئِينَ 🔞 تُوانهول نِه مدسه سي وزكيا اوراس سے بازد آئے مس سے ہوتی لیکن ان لوگول نے وُعانہیں کی اور وہ امرظا ہر ہوا جسے خدا نے اوج اُن کو رو کا جا رہا تھا تو ہم نے اُن سے کہا رخست خداسے دور ہوا وربندرین ماؤ بھر المحفوظ مي لكهروبا بخار حضرت امام زین انعا بدین نے فرمایا جب ان دس ہزار آ دمیوں نے دیکھا جوفدائے تصرت الم م تعفرما وق سے حدیث معنبر می منقول ہے کہ خدانے یہو دبوں کو مطبع اوراً ن كونفيوت كرت والب تف كه أن ستز برار النّخاص في ان كي نصيحت رمیا کوروز جعد و نبا کے کامول کو نزک کردیا کرو-انہوں نے فبول ناکریا ہلکہ تہوں نکی اور خداکی مانب سے نزول عذاب کی بروانہیں کرتے تو ان سے کنارہ بجائے جعدروز شنبہ کو اختیار کیا (اورسنچر کے روز دنیا کے کامول میں مشغول م کش ہوگئے اور ان کے درمیان سے نکل کر دوسر سے شہر نیس پیلے گئے جو اُن کے اُس مند اور وہ من بیات کا فران کے اُس کے اُس کا فران وہ من اور وہیں مقبم ہوئے تاکہ ایسانہ ہو کہ اگر عذاب اُن نا فرانوں پر ا بوت عظے) اس سبب سے حداث ان برروز شنبہ شکار کو حرام کردیا تھا۔ ووسری حدمیث معتبر میں فرمایا کرحن تعالیٰ نے بنی اسرائبل کے ایک گروہ کو ا نازل بوتوان كوم كميرك- تواسى وفت ان برعداب اللي نازل بهوا اور لسنح کیا وہ دریامی بھینک ویسٹے گئے اورجری اور مارماہی اور دریا ہے تمام مسنح سب بندر بن گئے اوران کے نتہر کا دروازہ بند تھا اور کوئی یا ہر نہیں نکل سکتا اشدہ جیوانات انہی میں سے ہیں اور کھ ادگ صحرامیں بہنکا دیسے گئے بوسور تھا اور بنہ باہر سے کوئی شہر میں داخل ہوسکتا تھا۔ جب دوسرے شہرول کے بندر - دراسو اورسوسار اورجنگلی تمامسخ شده جبوانات ان مس سے ہیں -لوگوں نے بد مال سنا ایک اور شہر کی دیواروں بر پر شعبے تو دیکھا کران کے مرد علی ابن ابراسیم نے روایت کی ہے کہ خدانے اصحاب بیٹیت کو اس ندر بہات وعورت سب بندر ہو گئے ہیں اور تھوم رہے منے۔ میمراس کے بعد ستمر میں داخل دى كروه كثرت سے بالاه محة اوربہت مال ودولت والے بو كف اور كہف كے ك ہوئے اوروہ اوگ بھی جونمبیت کیا کرتنے تھے تہرمی آئے اوراپنے ووسنوں عزیروا روزشنبه كوشكار بهارس كف ملال ب بهمس بيد والول ك لف ترام عدا-اس ا وررشة دارول كه باس بيني برجيت يحق كرتم فلال برتم فلال بوتم فلا ل بوتم فلا ل بو رائے کرجب سے ہم روز شنبہ نشکا ر کرنے لیکے ہیں ہم میں نعت و مال و دولت کی کثرت ہو ياس كرأن كي محمد سي السويين التي اوروه سريا كراشاره كرست كرال لئی اورضحت و اندرستی بھی زیا موم ہوگئی ہے ، عرض ایک دات جبکہ وہ ارگ غذات ب ہم دہی ہیں ۔ غرص وہ سب نین روز یک زندہ رہے کھر خدانے ان پر ہوا ( پڑے سورہے ) عقے فدلنے ان کی گرفت کی (اورعذا ب میں مبتلا کیا)۔ وربارش بجيبى محبس في أن كودربا من وال ديا اور بلاك كرديا اورمسخ موسف انبی سے روایت ہے کہ وہ لوگ بنی اسرائیل میں سے تقے اورور باسے قریب والول میں ایک بھی تین روز کے بعد زندہ اور باتی ندر اور ان (بندرول) ایک شرمی میا و عقبه اور دریای مدوجرزری وجرسے بانی شهریس اوران کے عبیتوں جن ) کو تم دیکھتے ہو اُنہی کی نسل سے ان کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں - عراض میں داخل ہوجا تا اور محجلیاں ان سے کھیتوں کے آخری حصد کک روز شنبہ کر آجاتی حضرت ا ما فم زین العابدین سنے فرایا که حرف مجھلی کے شکاری وجسے اس جاعت ا تقیں۔ روز بیشنیہ کونہیں آتی تقییں۔ وہ کوگ نیچر کو اپنی نہروں میں جال سگا دیتے۔ كايدمال موا بجران وكون كاحشر بين خداكيا موكا جنوب في فرزندان بيمبركو جب یانی کم بروجا آم مجالیان ما ول اور نهرول میں رہ جا تیں۔ تو وہ مجالیوں کو اتوار کے فتل كيا اورأن كي متك حرمت كي خواف الرحيه ونبامي ان كومسن نهير كيا ليكن روز پر کیتے۔ ان کے عالموں نے ان کو بر مندنعیوت کی اوراس حرکت سے باز رکھنے

معلوم ہوا کرسپ محصرب بندر ہو گئے ہیں ان کی وُملی ببدا ہوئئی ہیں اور وہ بندرو کی کوشنسش کی مگروه نه کانے ہم افزوه سب سنخ بهوکر سور اور بندرین کھئے۔ اورروزشند کڑا كى طرع ين رسي ميں تو لوكوں نے دروازہ كو توا اور شہري وافل موك توبندوں المجھلی کا شکاران کے لئے اس وجہ سے حرام کردیا گیا تھا کہ تمام مسلمانوں اور غیروں کی ا فے اپنے عزیروں کو پہچا نا اوران کے پاس آئے لیکن وہ اکسان اپنے عزیزوں عبد روز جعد کوبوتی مقی بهوولول فے اس کی مخالفت کی اورسیج کواپنی عبد قراردی اوجو بندر مو سمئے منے مذہب ان سکے ، پھران لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے تم کوفدا توفدانے اُن برروزشنبہ محیلی کا شکا رحرام کردیا اور (اس کی مخالفت کی وہ سے) ك نافراني كرف سے منع نهيں كيا تھا۔ ووسرى موايت يى وارد بواب كجولاك فكاركياك نے عصے وہ أو بندر بنا وه سب سور اور بندر بوسکتے۔ ا ورا نهی (علی ابن ابراتیم) سے بسند حسن اور دوسروں سے بہند یجے ا مام محدّ باقرا ویئے گئے اور جو لوگ شکارنہیں کرتے تھے اور شکار کرنے والوں کومنع بھی نہیں سے روایت ہے کر حضرت نے فرما باکہ امبرالمومنین کی کتاب میں مندرج ہے کا وابسرو رتنے تھے وہ چیونیٹیوں کی شکل میں سنج کر دیئے گئے۔ اس سنے کہ خدا کے حکم سے ایک جاعث قوم مورسے تھی اور خداوند عالم ان کے امتحان کے لئے سنبچر کے روز بہت میملیاں ان کی طرف جیجا جوان کے گروں کے دروازوں کے بہنچ با تی ووسرى مديث مي اميرالومنين سے منقول ہے كه ابك سمرورباك كالساء ير تقبي ا وران يك تمام حوصنول أور تنرول مي داخل موجاتي عفيس - دوريك د نول واقع من وبال کے رہینے وا لوک نے است پیغیرسے کہا کہ وما کروکر فعالم کو تجر بیث میں نہیں آنی ختیں تو اس جماعت کے بیوتو فول اور بسے عفاول نے ان مجیکیول کا بنادے اور وہ ایک چلکے وار محیلی موتی ہے جب راکت ہوئی تو وہ شروریا می عرف شکار کرنا مشروع کرویا اور ایک مدت یمک کرتے رہے۔ علما اور عابد اوگ ان کومنع ہو گیا اور اس کے تمام رہنے والے بڑی بڑی جر یت مجلیا ل بن سکے کرس کے من كرنسے مضے بہال بك كرشيط كان كے ايك گروہ كے ياس ايا اور كہا كر خدانے تم كو میں ایک سوار مع محورے کے داخل ہوسکنا تھا۔ مجملیاں کا نیے سے روکانہیں ہے اور نہ روزشنبدنسکا رکرنے سے منع کیا ہے۔ لہٰذا ووسرى روايت مي منقول سے كرايك روز كيوال كوفر مخرت على كى فدمت مي روزشنبه شکارگیا کرو اور دورے و نول میں ان کو کھا با کرو ۔ اوان میں نین گروہ ہو گئے ف اورعر من کی یا امبرالومنین مارے بازارول می مار اسی اور مرسف مطلبال فروست ایک نے کہا کہم شنبہ کونشکا در میں سے کمیونکہ حال ہے۔ ایک گروہ نے حق می متا بعت ہوتی ہیں حضرت نے مبتسم کرتے ہوئے فرمایا اعقومیرے ساتھا کر او تو تم کو ایک عجیب امر کا ی اور کہا کہ ہم تم کوشکا رہے منع کرتے ہیں فدا کے مکم کے خلاف مت کرو۔ اور ایک مثارہ مراؤں ماکہ اپنے کینے مرکے وصی کے بارسے مستخن نیک تباری اول بر گروه د شکا درا تا مقامه ان کومنع کرتا مقا ا وراس گروه سے کہنا کر ایسی جماعت کو ماری ہو یصرت ان وگوں کو قرات کے کنا سے لاستعادرایت آب دہن کوفرات يندوموعظه كبول كرت بوجن كوخدا بلاك كرسه كاباسخت عذاب مي مبتلا فوائيكا میں ڈالا اور کھ فرویا توایک بڑی جُریث مجسی نے سرپانی سے سکالا اور اینامنہ کھولا تُو (ایک مرتبه) وه لوگ جونصیحت کیا کرتے سے کہنے مگے آئ شب خدا کی فتر ہم صرت نے اس سے بدی تو کون سے بچر پر اور تیری توم پر افسوس سے ۔ اس نے اس شہرسے چلے جا ئیں گے جس میں خداکی نا فرمانی کی جاتی ہے ایسانہ ہوکہ ان لیے لہائم اس شہر کے رہنے والوں میں سے ہیں جو دریا کے کن رسے واقع تھا جس کا بلائيس نازل موں اور مم مي ان كے ليسك بيس آجا ئيس - جنا يخه وه لوگ أس ور خدانے وال میں فرایا ہے۔ خدانے اب کی ولایت کی مم کو تاکید فرا فی اور مم سنهرست قريب ايك صحرايس جلے كئے اور زير اسمان سورست صنح كوشهرى طرف نے قبول مذی تو خدانے ہم کومنے کردیا۔ ہم میں سے پھر تو دریا میں وال رہنے گئے عِلْے تاکہ ان گنه گاروں کو حال معلوم کریں۔جب و ہاں پہنچے و تیما ستہر کو ا اور کید محرامی میدیک دید گئے۔ دریامی توسماری سمری میلیاں بس سنی ار ماسی اور در وا زه بند سے سرجید کھٹاکھٹا یا کوئی جواب نہ ملا اورکسی آدمی کی اواز نہ آئی الجريث اورجنكل مي بوبيعي كئے موسمارا ورج سے بنا دينے كئے اسوقت عزت نے بلکے خدم اوروں کی سی آوا زیں آن کے کا نول میں پہنچیتی رہی توایک میرا کا انہاں اب<u>نے اصحاب کی میانب رُخ کیا اور فرمایا تم نے ک</u>نا ؟ عر<u>ض کی بال یا حفرت ک</u>نا۔ حفرت ا كى دلوار برنكا كى اور ايك دوي كويرط ها باجب أس نے شہر كے اندرجها اك كرويكها

ا شُکِنَانُ دَا وُدَ اورسلیمان نے واؤدی میراث یائی مال اور علم پینری کی ۔ وِتَالَ یَا أَيُّهُ النَّاسُ عُلِّمْ نَامَنُطِقَ الطَّيْرِوَ أُوْتِنْ نَامِنْ كُلِّ شَى "إِنَّ هَا لَهُ الْفَضِلُ الْمُبِينَانَ اورسليمان فع كماكر وكوم كومانورون (برندون) كازبان تعليم كالمن سے اور مرشے میں سے مصدعطا کیا گیا ہے اور بیشک بین فدا کا ففنل عظیم سے رکھر فدا نْ فِي وَالْ بِهِ وَلِسُكِيماً فَالرِّيْجَ عَنْ قُرُهَا شَهْرُ وَ رَوَاحُهَا شَهْرُ اوريم نه بِواكو سلبان كيك مسخركيا جوصح كوايك مهين كى را وسط كرتى عنى اورنشام كوايك فهين كى راه ط ر تی بھتی وا سَلْنَا لَک عَیْنَ الْقِطْرِ اور بم نے ان کے لئے انے کا بیشم جاری کیا بھا يا ماتا كرمين شارد روزنا منايان ك طرح مارى تفاا وداب بعى جرانيا يا ما تاسي أُسَى ما نبيم سے جه دَمِنَ الْجُنِّ مَنْ يَعْمَلُ سِينَ يَهَ يُهَ بِإِذْنِ رُبِّهُ اور مِنْ جنوں کو اُن کا نابع بنایا جو اُن کی خدمت میں رہ کرخدا کے حکم اور اجازت کسے الم مي كرت عظم و وَمَنْ يَنْ خِ مُنْ يَنْ عِنْ مَنْ مَا مُرْدَا نُدُونَ اللهِ فَدُ مِنْ عَلَى أَبِ السّعِيرِ اور خبول می جومجی ہمارے حکم کے خلاف ان کی نافرانی کرتا تھا ہم اس کو آخرت یا ونیا كى جلانے والى روشن آگ كامزه جيكھاتے منے چنا پخه بيان كيا جا ناہے كر خدانے ايك فرشتے کوان برموکل کیا تھا جس کے الحق میں آگ کا تا زبارہ تصابو صفرت سلمان کے كم كى تعبيل تنهيب كرتًا مفنا وه فرشته اس كونا زيا نهسه ما زيا تفاكه وه جل جا أنفا يَعْبَ لُوْنَ كَهُ مَا يَشَا ءُمِنْ تَحَارِثِبَ وَتَمَا فِيْلَ وَجِفَا إِن كَالْجَوَا بِ وَتُدُوْرِ رَّاسِيَاتٍ ﴿ جن اُن کے لئے تعبراور بلند عمارتیں اور صورتیں مثل حوص کے براسے براسے بیائے اور بڑی دیکیں بناتے اور ان کوزمین میں نصب کر دباتھا کہ لوگ اِن کو خرَّمت نبي وي سكت نه أكما رسكت من - إعْمَلُقُ اللَّهُ وَا فَدَ شُكُرًا وَ فَلِيلًا مِّنْ عِبَادِی الشَّکُوْرُة اور ہم نے کہا کہ لیے آل واؤدان نعبنوں کے شکریں عمل نیک کروا ورعبا دیت بچا لاؤا ورشکر کرنے والے بندسے نوبہت کرہیں ۔ دُوہری جَ*كَّ ارشا وفرايا جِعه ك*ر وَلَعَنْ فَتَنَّاسُكِيَّانَ وَٱلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرُسِيّهُ جَسَّىًا اثْكَرُّ أَنَا بُنَ مِينَفِكُ بِهِم نِي سِلِيهَا نُى كَا امْنَهَا نَ لِيهَ اور كُرْسَى يِرِ أَبِكُ حِسِمِ كُو وَالدِيا ا نہوں نے ہماری یادگاہ میں توبہ وانابت کی قال رَبِّ اغْفِرْ کِی وَهَ لِی مُلْکاً لِرُّ يَنْبَيْنِي ْ لِوَحَيِرِمِّنُ كِعُدِي يَى ۚ إِنَّكُ أَنْتَ الْوَهَّابُ أَصْلِيمان مِنْ وَعَا كَلَ است پالنے والے مچھ کو بخشدے اور مجھ کو ایسی با دشاہی ا ورابسا ملک عطا فرما کر بھر مہیے بدكسي كم لئے اليي حكومت مزا وارز مواور بشك نوبط عطاكر نے والاسے فَسَعَنَى فَا

نے فرمایا اس فدای قسم س نے محد کو پیغمبر بناکر جیجا کہ یہ مجھلیاں ریریث مثل عوروں کے حاکف ہوتی میں۔ کے بائسوال باب حفرت المان كے مالات اس ميں چند فصليں ميں -قصل اقرل الصرت سیمان کے نضائل دکمالات اور آب کے معجزات کا مجمل كره رحق تعالى نب فرآن مجيدي ارشا و فرايا بع و ليسكيمان الريني عَاصِف يَ كَ يَجُدِى بِالْمِيْرِةَ إِلَى الْوَرْضِ الَّذِي بَا رُكُنَا فِيهَا ﴿ وَكُنَّا بِهُولٌ شَنْعٌ عَالِمِينَ ﴿ اورہم نے سلیمان کے لئے ہوا کومسخر کیا اُس مال بی جبکہ وہ بہت سخت و نیز ہوتی تھی اور اس کے حکم سے جاری ہوتی تھی اُس زمین برحس میں ہم نے برکبت نازل کی مقى اوريم سريه سے واقف واكاه بين على بن ابرابيم نے روايت كى سے كروه زمين مبارك شام وبيث المقدس كي بعد قين الشَّيَاطِينِ مَن يَعْدُ صُوْنَ لَهِ وَ يَعْمَ لُوْ نَ عَمَدُو ذُو فَنَ ذَٰ لِكَ وَكُنَا لَهُمْ حَا فِظِينَ ﴿ اوْرُوبِهِ اوْرِشْيِطَا نُولُ كَالِيكَ رُوه مقاجو در با میں غوط نگا کران کے لئے عمدہ چینزیں (لولو وُمرمان) نکا لٹا تھا اس مے علا وہ اور کام بھی کرتا تھا مثل متروں کے بنانے قصروں کے تیار کرنے بہاروں كو كھود نے اور عجب وغريب معتبل تباركر نے كے اور مم أن كى حفاظت كرنے والے من سے کہ وہ سلیمان کی نافرانی کربی یاسی کو کوئی ا ذبیت پہنچائیں۔ دَوَرِثَ

اے مولف فوانے ہیں کہ ظاہری مفہوم مورث اور مفسروں کے اپین مٹھور یہ ہے کہ وہ سنے سدہ بشکل جرمیث مجھی اہل بھرت سے مستفاد ہے کہ وہ لیک حفرت مجھی اہل بھرہ سے تھے اور بھاہر مدیث سے مستفاد ہے کہ وہ لیگ حفرت واوُدٌ کے زمان میں تھے اور بھن مندراور مبنی کا قول ہے کہ اور بھن بندراور مبنی کا قول ہے کہ ان کے جوان توبندر بنا دیئے گئے اور اکن کے بوٹر سے سوری شکل میں منے ہوئے۔ او

نیزروایت ہے کو آنحفرت کا نشکرسو فرسنے کے فاصلمی آناتھا بہیں وسنمیر ار می بوت من بیجیس در بین بیس فرست بی با نوران محرائی اور بیس می مرفان بوا ہوتے مقے۔ اور ہزار گرسیسے اور مکرطی کے اوبر بنائے منے جن میں تبنی سو الكاسى عورتين اورسات سوكنيزين ربتى تقيس مصرت سخت بمواكو عكم دبيت جوان مكانات كوزمين سے بلندكر في بيمرزم بواكوعكم دينے تو وہ استر المستال سنا الله غرض خدائے زمین واسمان کے ورمیان ان کو وی کی تہاری با دشاہی میں ہم ملے بر اورافيا فه كياكو في كميس بركوئي بات ركيكا اسے بواتم مك بهني ديا كرے أل تعلى في روايت ك سب كرجب للمان بساط ريسوار بون عف اسف الله الماذ ورخدمت كارون اورمنطيون كواورايي تمام سنكركوابيف ما ففد ع جاساء بر وك جيتوں پرايك دومرسيك ما من اپنے درجوں ميں كن رے كورس بونے اور صرت کا یا ورجی فارد اوسے کے تنوروں سمین ہمراہ ہوتا اور شری ریس مرتب بن میں ایک ساخف میں اوندف کا گوشت بھایا جاتا اور مبلسدگاہ کے سامنے پہار ابرا کے واسط ميدان مونا فغاص مي ووج اكرن عي على با ورجي كمانا بكاف بين مشغول رسك اور کاریگراوگ اینے کا مول میں لگے رہنے اور تھوڑے محفرت کے سامنے بند سے برائے اورب اطهوا برروان بونی - ایک روز اصطخر شیر زست بن ی طوت گئے اور مدید طیب سے گذرہے توصفرت سلیمان نے فرط یا کہ بہ بینجب اُن خوال مان کی بیجرت کی جگدہے کیا کِشاہے اُس کا چومھنرت ہرا ہان لائے اور ہ پ کی مثنا ہوت کرسے ۔ جب کی معظمہے ہے كذرب بتون كو، كيمها كو كعبد ك كرد ركھ بوث بيس حضرت سيامات كو رابور كعب انے گریم کیا نوانے اُس پر وی کا کہوں روناہے کبرنے عرض کا کہ یا گئے والے بیرا ایک سینم اور تبرے دوستوں کی جماعت میرے اس سے گزری اور ند میرسے باس اترس نه نماز بیرهی -اورکفارمیرسه چارول طرف بنول کو رکھے ہوئے ان کی پرستش کرتے میں۔ تو خدانے وجی کی کر او مت کربہت ملد تیری زمین کرسجدہ کرنے والول كى بيشائيول سے مصروول كا اور قرآن ازل كروں كا اور آخرز ماند مي الب بيغير وميجل كالجوميرسة تمام بيغيدول مي برنز بوكا اور ابك كروه كومفر ركرول كا إجر عجهة الدرضين كه اورفريفية ع أن يرواجب قراردول كاكه اطراف عالم يْرِي طرف أيس كے جب طرح برندسے اسفے گھونسلوں ك طرف دوار تنے ہيں -اور ج<del>ن طرح ا</del>ونتنی اینے بچے کی جانب رج ع ہوتی ہے اور تھے کو بتو<del>ل اورک</del>ے پیسنول

لَهُ الرِّيْ يَحَ تَجْرِيُ مِأْمُودٌ رُخَآءً حَنِيثُ أَصَابَ ﴿ يَهِمُ مِنْ أَن كَ لِمُ مِوا لَا إِ مسخر کمیا جوان کے حکم سے جہاں وہ چاہتنے تھتے نرم اورمنا سب طور پر جاری ہوتی تھی۔ کہا جا کا ہے کر پہلے ہوا بہت تیزمینی تھی اوربسا طرسیمان کو زمین سے آٹھاتی تھی 🖥 ا ورجب وه بلند موجاتی تو نرم رفتار سے جانتی بعض کہتے ہیں کہ بھی تیز علتی اور میں تا مست اور معض كا قول م كر تبيز عليى اور مروار روان موتى اور معن كمت مي مرار مِلْتُ سِهِ كُن يَرْبِ كُرْمِهُ رَبْ سَلِيمَان كَى فَرَا نَبْرِوارِ مِنْ . وَالشَّيَاطِينُ كُلُّ بَتُّ آءً وُّ غَتَوَّ اصٍ ﴾ وَ الْحَرِيْنَ مُعَدَّمُ نِبْنَ فِي الْوَصْفَادِ ﴿ اورهِم نِهِ انْ كَامْسَخُ دِيوون کو کیا جوعیا رئیں تعمیہ کرنے تھتے اور دریا میں غوطہ لٹا کر جواہرات 'کا لیتے ستھے اور دوسمے سرکش وبوول بران کو اختبار وفابودے دباہوز بخبرول بن بندھے بہتے تفے یعنی مرش یا کا فرد یووں کوجو دونین اور اس سے زبادہ کو ایک دوسرے کے ساتف زيخير مَن تعييض عصر هذا عَطِاً وُ نَا فَامُعَنُ ا وُامْسِكَ بِغَيْرِحِسَا بِ٥٠ ہم نے سلمان سے کہا کہ یہ نم پر ہماری بخشش و احسان ہے جاہورگوں کوعطا گرو : یا محفوظ رکھو قبامت کے روز فرسے اس کا کچھ حساب نہیں ایا جائے گا۔ شع طرسی نے روایت کی سے که شیاطین نے حضرت سباما ت کے لئے سونے اور رميم كا ايسانخت بنايا مفاج اكب فرسخ لمبا جوراً تقا (ميني السمبل) اورحضرت ك كايك سوندكا ابك منبرأس تخت مح وسطيس نباركبا مقاص بروه بيضة عفاوراس ا کے جا رون طرف سوئے اور جا ندی کی تین ہزار کرسیاں عقیں ۔ سونے کی کرسیوں پر پینمبان وقت اور بباندی کی کرسیول پرعلماد بیبطت سے اوران کے گروتمام ا نسان شیاطین اورجن کھرے مونے اور برندے اپنے برول سے ان سب کے سرول پر سايدكرت عظه وادمساأس بساط كوسه كرفضا مي ملتى اورمبى سے شام مك أيب مسينے ي راه طے رقى اور شام سے مسے تك ايك جيلنے ي راه طے كر تى -روسرى روايت مس حضرت ام محد با قراس روايت مد خدا نع مشرق ومغرب ك سلطنت حَرَّت سليمان كوعطاك انهول سائت سوبرس ا ورسات مييف تكتام ونیا بر مکومت کی تمام انس وجن ، و بو اورشیاطین ، چرندور بداور ورندسے ال کے عكوم عقے اور خدا نے ان كو ہر شے كاعلى على فرايا تھا۔ ان كے زمان مي عجيب الحيب منعتين برداموس بويا وكارس - ك

اسے یاک کردول کا ۔ سے ایک شخت نہایت عمدہ اور ناور بنایا گیا تاک اُس پر میچھ کر آپ لوگوں کے درسال فیصلہ کیا کریں اور کوئی باطل سینداور ناحق گواہی وینے والا اس نے قریب جاشے ہے اس میں اور کوئٹ کی اور انہیں سے مانندنصویری ہوتی خنب -ورسه اور جوت ذک اور غلط وعوی نه کرسے اور جموتی کواہی نه دسے و و تخت ا اعلى دانت كابنا باكيا أس مي يا توت ومروار بدوز برعدا ورفسم تسم يجابران بي كنة اورأس ك كردسونه كعيها رورخت لكائه كئة جن كه يجه باتوت مُرنا الله مبز زمرد کے تقے اور دو درخوں پر دومورسونے کے بنائے گئے اور دو درخول یم ان موردں کے مقابل دوگدھ سوٹ کے نیا رکئے گئے اور شخت کے دوطون میٹ کے دوشیر بنائے کئے جن کے مرول بر زمرد کے گرزستھے اور آن جارول درخوال برطلائے انگرنا کے انگور کے ورخت بنائے گئے جن کے کچھے با قوت مترزع کے ا تقے۔ وہ انگوری بلیں اور وہ چاروں درخت تخت برسابہ افکن تھے جب بین 🖥 سليمان أس تخت بربيطنا چامنة مفي اور يهلي زين پر ندم ركفت تو وه يويا تخت چی ی طرع گردش کرا اوروه کده اور مور این پرول کو کعول دینے اور می ازمین سے اینابریف ساکر جاروں باغذ بر بھیلا دیتے اور اپنی و میں بانے لیتے ای طرع جس جب يا يدير بير ركفت تخت كروش كرا اور شيرو بنيره اسى طرع عمل كرية بهال يك كر مفرت تحنت بربينج عباتها وربيطة ـ أوه دونون كرص مفرت كي مربي تان رکھتے اور و انتخت مع اُن ورفتول اور برندوں کے گروش میں آ آا ور برندیے ابنی منقاروں سے اُن حفرت برمشک وعبر جھ طریحتے اور وہ کبوتر جو سونے اور جا برات ا سے تیارکیا ہُوا تخت کے بائے میں السة كيا ہوا رہنا تفاحضرت كے باعقر ميں تواني دینا اور وہ لوگوں کے سامنے اس کو پر طصتے پھر لوگ حمزت کے سامنے ماجر ہونے اور بنی اسرائبل کے بھے بھے ہوک (صاحبان علم ونصل) حضرت کی وائن ا مانب مونے ی کرسیوں پر بیٹے چھر پرندے ان کے مرول پر اپنے پرول سے فرما نے تو تخت ایسے تمام واز وات کے ساتھ کردش کرتا اور شیرا پٹی دیں ایس برارسه لكت ا ورمرغان مرص ابنے برول كوكھول دينے - اس وقت مرفعول اور کوا ہوں پر ایک زبر دست رُعب پرتا - جس سے حقیقت ایکوا

ا مالت أو اور بدتر موكئي أس نع كماكيا واتول كوسوت ميس مو- كماكبول نهيس البس ن ا كما چرتوراست مي مو مواف يخبر مي حنرت كرمينجادي ترفرا يا كه وه سب رات و ون كام كياكريس - اسى حال مي تقوراً زمان كذرا مقائد مصرت سبهان في ونباسه مديث معتبرا مام رضا عليه السلام مسم مقول مد كراك ضعيف ني محرت سليمان ك فدمت میں مامر ہو کر ہوا ک شکا یت کی حضرت نے ہوا کو طلب فرما کر او چھا کہ تو نے اس برميا كوكيول كليف ببنجائي - مواف عرض كى كريرورد كارعزت في مجها ابب جاعت کی کشتی کوعزق ہوتے سے منجات دینے کے لئے حکم فرایا جودوسنے کے قریب می می بہت تیزی کے ساتھ رواں ہوئی تاکان کشی واول کولیا دُل ۔ برعورت جے ت بر کھٹری محتی مبری لیکیٹ میں اکر گری اور اس کا اتحد توف گیا (اس میں بری کیا خطاہے) حضرت خدمناجات کی کراہی اس تصبیعیں کیا فیصلہ ووں ۔ وحی نازل ہوئی کر اہل کشتی کو عمرددگراس ضعیف کے ماخذی ویت رعوض ) اوا کرب کیونکہ ہوا کشن والوں کو بجانے ك لي جلى متى (بيكن) ميرى طرف سے عالم كيكسى متنفس برطلم نہيں كيا جا سكتا (بدا اس كاعوم كشتى والولك ومتربونا جابيك ) سك معتبر دومد بنول مي حضرت صاوت اس منفول سه كرحضرت سليال باوشاس ونیای (آرزور نے) وج سے مام بغیروں کے بدحنت میں مائیں گے۔ ووسرى معتبر عديث من فرمايا كربيل حس في نما فد كعبد برفلاف بن كرحيم ها يا - وُه **حضرت سببها نُ شخبے مصرت جن و انس اور پرندوں کے ساتھ ہُوا پر جمح کونشرلیٹ رہے** كم ينت اس وقت كعبه كو قبطى باس سے الاسته فرما با اور ابك مدبث بس بان مرد كا الب كرحفرت سليمان فتندنشده ببيدا بوك غف عه

الع مولف فرائق بي كراس مقام يراشاره ب كروكون كوتنگ كرنا مناسب نهي نجاه وه بدكار بي يون ١٠ (محق بسے معفرت سلیمان کی شیا طین دینیتی ان کا شوارت و مرکش کی وج سے مو ورند با وج فر ما بسر داروں برجبرو تشدد ایک بنی کے شایان شان نہیں احدوہ اس سے دیسا ندوم فعل مادر ہوسکتا ہے - مترجم ) على اس روایت سے بنظا ہر حضرت سیان ک حکومت و اختیار کا اظہا رمعلوم ہوتا ہے اور بر کر وداكى برظم كوبرواشت نهيس كرتا . مسترجم ت حفرت سلان كفار ين يروي من من من من بير البياث ما بين ك تذره كرما ين بين الكري ي مراء

الشكرك جنگ كے لينے جا ناچا ہتے بساط كے كنارے بركورى كا ايك بقام معزت كے لئے ا تباركياما آ- اوربساطيس نشكر- جويائے اور الات جوبی سب جو كھ صروري من ميا كباجا أ- بهر مصرت بكوائه سخت كومكم ديتے وہ بساط كے پنجے وافل بوكر بساط كو أحضًا ني اور عب مبكه مكم فرمات بعد مائن اور مبيح كوايب ميلين كى راه اور شام كو ابک مہینہ کی را و طے کرتی ۔ مُونن سندے جو مثل صبحے کے بیے بیفرت ایرالومنین سے منقول ہے کہ ابک روز حضرت سلیان بین المقدس سے منطح اور اپنی بساط ير بينظ والهني مانب بنن لاكد كرسيول برأ دمي اوراسي طرح يائي مانب بنن لا کھ کرسیوں پرجن بیسطے تھے اور حضرت کے حکم سے برندے سب کے مرول برسابه کئے ہوئے تھے رسفرت نے ہوا کو مکر دیا اُس نے نساط کو اُتھایا اور مدائن میں لائی اور مدائن سے اُٹھایا نو رات اصطخر شیرازمیں بسری میم رحم دیا تو موا ان کوجزیرہ برگا وال میں سے گئی جمر حضرت کے مکرسے وہ اس قدر بنیے باط کو لے جالی کہ نز دیک مخط کہ اوگوں کے بہر یا ٹی بک بہنج جا ئیں۔ اس وقت ان میں سے البعن في معض سے كهاكم ونبان يم بهي اس سے براه كر باوتنا اى نهيں و بھي ہو كا تو ايك فرشتے نے اسمان سے ندا دی کہ ہوگو ندا کے نزدیک فلوص کے سامقا یک مرتبه سبحان التدكمنا اس باونشاس سي ببت بلندي

بسندمج حضرت الام محد باقراس منقول سه كر حضرت سببان كا ايب قلد تفاجعة بالكواسط شباطين نع بنايا تفاجس مي بزار كمرس عضاور بركره مي مب آب کایک زوج رستی مقیس عن مست بن سونکای بی بال مقی اورسات وقبطى كنبنرس تضب اور خوانه جاليس مروول ي فوت مجامعت موزت كوعطا ي عتى حضرت ثنان روزان سب عورتوں سے ما فات كرتے اوران كي خوامشوں كو يوراكنے حضرت نے شیاطین کو مامورکیا تفاجر سبقرا بک مقام سے دوسرے مقام ک بہنجا یا کرتے تنص (اسی حال میں) اہلیس شیطانوں کے پاس آیا اور پر بھاتمہارا کیا مال ہے ان سب نے جواب ویا کہ مماری طاقت متم ہوئی ہے۔ ابلیس نے کہا پنظر جب پہنچا تھے ہو۔ تو خالی والبس جانے ہوان سب نے کہا ہاں اُس نے کہا چر نو تم راست میں ہو۔ ہوا نے برگفتگو حضرت سلیمان کے پہنچا دی حضرت نے مکم دیا کر جب شیاطین بچومقرہ ا مقام پر پہنچادی تواتنی ہی فاک وہاں سے والیس سے ماکروہاں والیں جہاں سے پتھر سے جائیں بھرالبیس ان کے پاس بہنجا اوران کا حال پوھیا اُن سب نے کہا ہماری

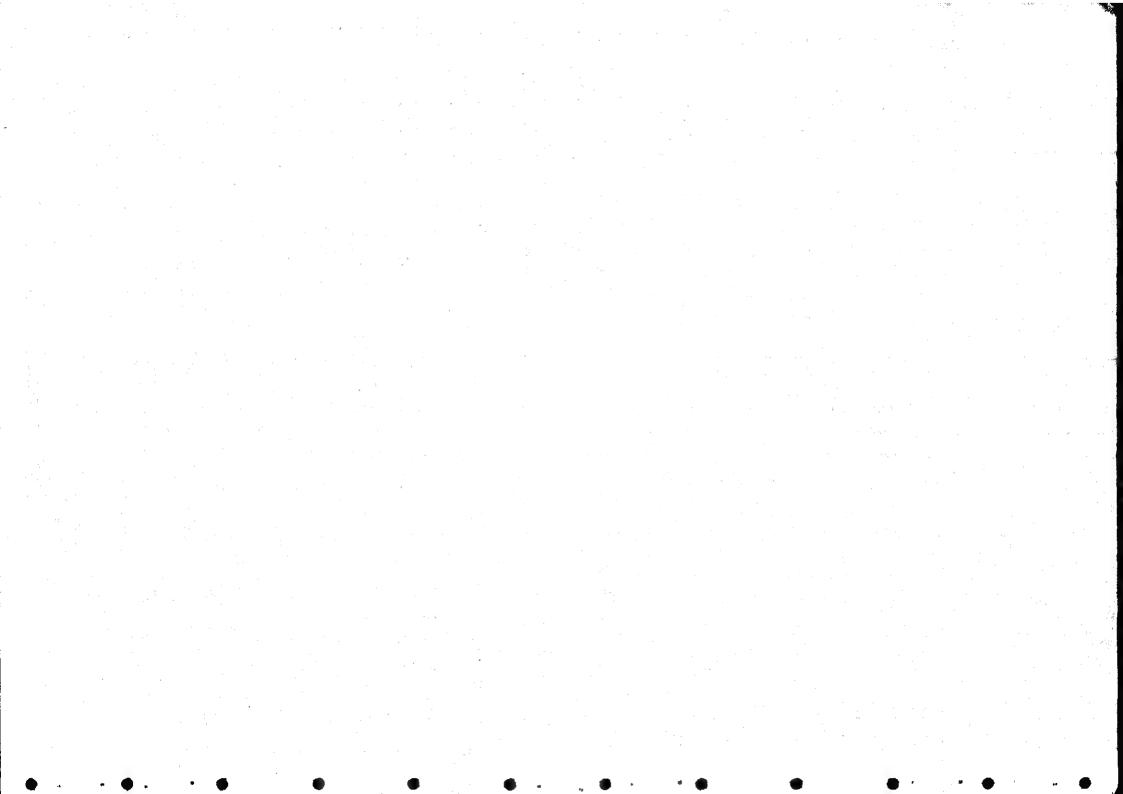

ان يوكوں سے كہوكم اپنے اپنے تاہے بِكا دہب اور قم بھى ايك نالا نگا دوا وركل كھول من من كانفش كلين الكشترى من سُبِحًا نَ مَنْ الْحَدِ الْجِنَّ بِسَكِلْمَا يَهِ لَيْ إِلَى بِ کرو مکی اجس کے عصامیں برگ وہار گئے موں وہی مبرا خابفہ سے بحضرت نے جب وہ نداجس نے جنوں کو اپنے کلمات سے سگام دی لینی اپنے بزرگ نامول کے يربيغام المي ان كويبنيايا تووه اس فيصله برراضي بويكف اوراسي كيم طائن على كبالبا توصرت سيمان كے عصابيں بنياں اور كيل لكے موے ملے مجران اوكول نے خلافت [ ذريعه با اين واجب الاطاعت حكم سي سخركيا -دوسرى مديث معتبرين امام ميد باقرسيم منقول بكرابك رات صرت البلومين البليان كو قبول كباا ورمطيع بوك-مجدورسون کے بعد (بیدار موٹے اور) گھرسے برامد ہوئے اور آ ہست فرمانے لگے کہ يرميل مدیث معتبری منفقل سے کہ ایک تص نے حضرت صادق سے دریا نت کیا کہ تہارا ام متہاری طرف آیاہے۔ پیراین آدم پہنے ، تدیمے اس سے اعقیب سلیمان شیاطین آمها نوں برکیونکر چلے جلتے ہیں جبکہ خلفتت وکث فت میں انسانوں کا طرح دنے ہی اور اگر ایسے نہیں ہونے و بھر صرت البان کے لئے عمارتیں کیسے نباتے سے الكويض اورموشي كاعصاب ووسرى روايت ميس منقول سے كرابك روز حصرت سليمان اپنى شان وشوكت اورسخت سے سخت کام کیو کرانجام ونیتے تھےجن سے انسان عاجز بیں تفرت نے كوساعة بنى أسرائيل كابك عابد كوياس سے كذرك عابد في الع بسرواؤد رُوا با كوشيطا نوں محصبم تطيف بين اوران كى غذا نسيم ( بهوا ) ہے۔ اس وجر سے فلای قسم حدا نے تم کو با دشا بی عظیم عطا فرائی ہے۔ بہوانے یہ آواز حضرت سلیمان بغيركسي واسطركة اسمان بربينج جاشته ببب ببكن جب خدامه ان كوحفرت سبهان کے کا نوں یک بہنج اوی حضرت سلیمان نے اس کے جواب میں فرابا خدا کی قسم موس کے الا تابع بنايا تو ان كر صبهول كومجي موالا اوركثيف ( ما وه سع بعراده ) بناو امعلى بن ايك تسبيع رسبان الندائ أواب أس سع بهند مع جوفدان والوام ك زِزند كوعظا فرقايات كيو كدج كاس كودبا كباب وه زائل بوجائ كا اور مدسين معتبريل منفول سے كوملى بن يقطين نے حضرت امام موسى كاظم سے برجها اس نبيع ما ثواب ميند بافي ريف والاس الما با خدا کے رسی) پینمبر کا بخیل مونا جائز ہے فرما بانہیں نوسوال کیا کہ بھے جھزت منعتول سے کہ ہردور صبح کو حضرت سلیمان ایمروں اور رئیسوں کی طرف سے البيها فاكا بركمنا كرخدا ونط مح يجنن وسے اور مجركو أيسا ملك عطا فرما كر مبرسے بعد گذرتے جب سکنینوں کے پاس بہنجت تو ان کے پاس بیٹے اور فراتے ایک مختاع مى كومة ملے كيامعنى ركفتا ہے وحفرت نے ارشا وفرط ياكر با وشاسى دوقسرى سے ايك ابك فياع كراس ببطائ وأور إوجود اليي أدفا بى ك موى جامر تبني اور وه بوظام وجورس ماصل کی جائے اور دوسری وہ جوفداک جانب سے بر جیسے آل رات کے وقت اپنے مانفول کو اپنی گردن میں باندھ لینے اور منع یک کھڑے الابيم، طا وت اور ووالقرنين كى باوشاسى- حضرت سليما ن نف كها تفاكه خدا بأ رستے اور رویا کرتے۔ اورزنبیل بُن کر فروخت کرتے اُسی سے اپنا ہیں طے مجے البی با دشاہی عطا فرما بومیرے بعدسی کو غلبداً ورجوروستم سے راحاصل موسکے پانتے اور بادشاہی صف اس لئے طلب کی تھی کہ کافر یا دشاموں کو مغلوب کرے المروك سجيل كرسيبائ كى بأوشابى انسانى اختيارسيد بالانرسك - اوروه سجزه دين اسلامين أن كولائين (اورخداكا مطيع وفرانبروار بنائين ) -مواوران ي حقيقت اور پينميري پرولان كرسے بيكن حضرت سليمان كى بيغرض بنديمة منقول سے كرايك شخص نے امام محدثقى كي فدرت بي عرض كى كراوك ا پزیمتی که نود ا نبیا اور اوصیار کومجی عائر طور بیمشل ان کی با دشا ہی کیے یہ عطانوا کے اب کی کسنی کے بارے میں پیرمی کو سیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسے مکن ہے کہ إندانه مواكوان كا آبع بنايا كرجهال وه جابت مخته بواان كوليه ما تى تفي اورم روز نورس كا روكا امام مو- فروا كرحق تعالى نع حضرت واؤد كووى كالسلمان كواينافليف ووسين كارا وطف زنى تفي اورشيطانول كوان كامطيع قراروبان كاكدان كوين عمارتين مقرري اوروضرت سلبمان ركو كے تصف اور بكرياں چاما كرتے تصفے حضرت سليمان بنائيں اور عذاصى كري اورطا ترول ى زبان تعليم ى اس وجه سے لوكوں في جما كان سے فليفه مقرر ك مك توعيا و وعلائ بني اسرائيل ني نبيس والا حضرت مودي بول ا ا مانہ میں اوران کے بعدان کی با وشاہی مشاہرت نہیں کھنی ان اوگوں کی باوشا ہی سے جو کوان درکوں کی لا تھیا اللیمان کی لاحق کے ساتھ سے کر ایک مکان میں رکھواور

ابن بابوید نے بسندم منبر منہی مصرت سے دوایت کی ہے کہ جب ندانے واؤد کو وحى كى كرميامان كوا بناخليفه مقرر كري توسنى اسرائيل نے چين بيكا رميائى اور كہنے لكے كم ایک بچر کوہم پرخلیفہ بنایا مار اسے مالانکہ ہم میں اس سے بزرگ لوگ موجود ہیں، و حضرت واوُولن وجب بدئنا فو) اباطربني اسرائيل كمصب سے برسے مروار كو طلب فرمایا اور کہا کہ فراوک جرمچرسیمان کی خلافت کے بارے میں کہتے ہو مجد کو المعلوم بوا- تم ا بني أبني لا تحيال لافرا وربر شخص است البن عصا براينا نام العرف ہم سلیان کے عصا کے ساتھ رات کو ایک سکان میں رکھ دیں صبح کونکالیں جس کا عصا سرسبزوم بلاار بكلے وہى فلافت كامستى بوگا- لوگول شع ايسا ہى كيا-🖹 الرخیال ایک مکان بیں رکھ دی گئیں اور زمام بنی امرائیل اس کے گردمیرہ ویتے رہے صح كو حفرت دا وُدُ نما زسے فارع بوكرائے اور دروازه كو كھولا لا تھيا ل إيكاليس بنی اسرائیل نے دیکھا کرسلیمان کا عصا سرسبرومیوہ وارسے تو اُن کی تعلافت پر را منی

له مردف فراند بي كاس شبك جابي مين في كتاب بحارالانوادمي بهت مي وجبي وركي مي اوريدون جومودن وی و الهام ک زبان اقدس سے ظاہر ہوئی ہے بہترین وجوہ ہے اس کتا ب میں میں نے

ومكس قدرا بها فرفندا ود بمارى طرف بهت رجوع كرن والانفاء إذْ عُرُوسَ عَلَيْهِ إِلَّا لَعَشِيِّ الصَّافِتَاتُ الْجُمَيَادُ ﴿ يَا وَرُواس وقت رُجِبِرُ أَن كَ سَاسِفَ اسپان بخیب شام کوینی کے گئے ہو تین بانظ پیروں سے کھڑے ہوجات اور الك بيرك نئم كوزلين برر كهن اوربهت تيزرنتا را ورعده چلنے والے تقے بہان يامانا بها كا مهذار كهواس مفرت وا وُدِّس جناب سلمان كوركيس لي تقيد ابعن كيت من كريال ركفت والے كھوڑے عقد جو در باسے حضرت كے لئے كالے المُعَ بَنْ اللَّهُ الْحُبَهُ مُبِ حُبَّ الْحَبَهُ مِنْ وَكُورَ زَبِّنَ "حَتِّي تَوَارَبُ إِلَا يُحْجَابِ اللهُ تُوانبول ن كِهامِي ف كُمُورُول كو إيت برورد كارك ذكر السيرياده بسندكي ريهال بكركم فناب غروب بوكب و دُدُوهَاعَلَ مُطَفِقً المَلْفِينَ أُمْسِعًا إِلَّا لِللَّهُ فِي قِوْلُوا عِنْنَاقِ ﴿ وَوَكُمِنا ﴾ تَصُورُون كوميرى طرف بجير لاوُاور ان ى يَسْدِيهو اوركرونول بر مارنا شروع بها با افتاب كوميري مانب بجبرووادم ارمنوك الشابية بيرول إورارون المس كيا- وَلَقَادُ فَتَنَا سُلِّمَانَ وَإِلْقَادُ الْفَالِيَانَ وَإِلْفَالَيْنَ الملاكوسية جسم أثم أناب وأورب سبهم تعسيمان كامتان الا اورأن كى كرسى برابك جيم كوال دباتد انهول ند مبرى بارگاهيس تربه د إنابت كى على بن ابرا بيم في ان آيات كى تفسيرس بيان كياب كرحفرت ببان محورول سے بہت اوق و مجھتے مقے اور بار بار ان کو طلب کرتے اورد محتے۔ ایک روز كليورول كمدمعا منه مين شغول عظه يهان تك كرة فياب غروب بوكيا اور تمازعه انفا بوكئى اس سبب سے ان كو بيى صدمه بهوا بھرانبوں نے و ماكى كم افات كوف وند المالم واليس كروس الم عصرى فازاواكري أو المراب عصرك وقت الك بليط أبا الدائنول نع نمازاوای اس کے بعد سبتمان نے گوروں کو طلب کیا اور تنمشیرے ان كى گردنوں كو علم كيا اور بيرول كو كاف والا يہاں كك كرسب كو مار والا جيسا كر فدان فرطا سے الران کی کردنوں اور بنالیوں کومسے کرنا شروع کیا۔ تصرت كمامتان وابنلاى تفيسرن وكرم كرجب سبماك في ابك لبى عورت المنظم الماس معالی الم الموار معنوت سلمان أس والم كو بهت عزير المعنوت سلمان أس والم كو بهت عزير المعنوط المرابي المرابي المرابي منظم الورنيز المطرية أى الملك كو ويكفت سليمان كوخوت بموا اوراس روك كى مال سے فرما باكر ملك المون إِن لَا كُنْ كُوبِهِتْ سَخَتْ نَكَاهِ سِنْ وَكُنِيتَ بِنِ. مَجِيعَ كَمَان سِنْ كُرُوهُ اسْ كَى روح قبض

شیخ طوسی نے کتاب امالی میں دور سری معنبہ سندسے انہی حضرت سے دوایت ایک ہے کہ جب حذت سے دوایت ایک ہے کہ جب حذت سیامان کی بادشا ہی برطرف ہوگئی۔ حضرت کوگوں کے درمیان اسے سے نسلی کئے اور ایک مرد بزرگ کے مہمان ہوئے اُس نے حضرت کی خوب خاط واران کی اور صفرت کے ساتھ بہت ایک وحمیرت سے مشاہدہ میں کرتا تھا آن فضائل و کما لات اور عباد توں کے سب سے جو حضرت سے مشاہدہ میں اُنے تھے۔ اور اپنی وختران حضرت کے ساتھ تزویج کردی۔ ایک روز اُس اولی کے اخلاق و عادات ، کس قدر بلندور تزمین ایک نسان اسے کہا کہ آب کے اخلاق و عادات ، کس قدر بلندور تزمین ایک اس اولی سالی ایک بہت والدی در میں ۔ حضرت سیامان کی مدد کی آب کے اخراجات برسے والدی در میں ۔ حضرت سیامان کردی۔ ایک اور مجمل کے تشکار سیامان کرکواس کا خیال ہوا اور) ایک دوز دریا کے کنا سے بہتے اور مجمل کے تشکار سیامان کرکواس کا خیال ہوا اور) ایک دوز دریا کے کنا سے بہتے اور مجمل کے تشکار بین راب سیاری کی مدد کی آس نے ایک ایک جیلی آب کو دی جس کے بیٹے سے انگوشی میں۔ بسیاری کی مدد کی آس نے ایک ایک کی اور میں میں بیٹے سے انگوشی میں۔

اور المور الموري المعلم المعلم المدار والمدين وربيان أعمان معرب المعلم المعرب المعرب

alogación de

من اور ادگال کو تومعذور مجتنا مول كيونكروه شيطان كونهيس مجه سكتے سف يكن

نے کہا میں اس کوسا فریں زمین میں چھوڑ آؤل سکیان نے کہا مک الموت وال جی المنتج ما نے ہیں۔ ایک اور خص نے کہا کہیں اس کو ہوا میں ایجا کر چھیا دول گااوراس كو ابك ابر ميں جھيا آيا - طك الموت فيداس جگراس كى روح فيض كر لى اس كام رفع م وحصرت سيهائ كي محرسي بروال وباكيا يحضرت سيهان في أس وقت سجهاك بينان أب مل مقياً تو تربه و انابت ي اوركها كرياسن وأسله جد كو بخش دسي اورجه كواسي إدثاري عطا كركه مبرسه بعد كسي كصلي سنرا وارمذ مو بيشك نو برا التخشف والااورعطا رسف والاس فداوند عالم فرمانا سے كرئهم في مسخر كيا مواكو ان كے ليئے جوان كا مكم سے مناسب رفتار سے جلتی جہاں وہ اپاستنے کئے جاتی اور شیا طین کوسخر کیا 📗 ان الماجوان م الشي مارتين بنات اوروريامي غوط مكايا كرت (جوامرات كالني ا ك كئے) اور كھا ايسے شيا طبن كومسخركما جو ايك دوسر سعمك ساتھ زنجيرون مي بندھ ويستند كق اوروه جندشيطان تقيمن كوسليمان في فيدكردك نفا اورايك ووسرت كا ا ساخدا نده دیا منا اس سبب سے کران سب نے اُس وقت مرکشی ونافرانی کو کئی جبکہ با وشاہی آپ سے برطرف ہوگئی تھی ۔جنا نجہ تصریت صادق علیدالسلام سے منقول مصر كر مضرت سلبمان كى باوشابى من تعالى في أنكشترى مي مضي ركمي تفي جب وه أس بين يلت عظ جن وانس مرغان موا اورجا ولان محاسب السيكم عليع وا فرانسروار موكرما صربوحانف اوروه تخت بربيضت بعرضوا ايك بواكوجيج آبوال ك تخنث كومع تما م انس وجن وشياطين وطبور و چو يا يوک تيمارا کرسے جا تي جال معنرت سليمان جاست - اس طرح كه وه حضرت نماز مبح مك شام مي بره عق اور نماز طهرفارس میں -اوروہ شاطین کو حکم دیتے تھے کر پیفرفارس سے اٹھا ارشام میں مینجایا کریں وہاں فروخت کیا جاتا گھا۔ تو جب تھوڑ وک ی گردنیں فلم كيس ا وربيرون كوكو ي والأخداف ان كى باوشابى سلب كردى حصرت بہب یا سُخانے جانے تو انگوش انار کر اپنے کسی خادم کو دے دیتے۔ ایک مرتبہ ایک شیطان نے خادم کو فریب دے کر انگوکھی اُس سے سے لی اور خور بہن لی ا اسی وقت تمام جن وانس ونیاطین، طبور وجانوران صحرائی اس کے اس ماضر موسے

و فرکنیز کے پاس ایک اوراپنی الگوتھی طلب کی اس نے آب کو بذ بہجا نااور وال الرنجاكاديا - أس وفت حضرت في سمها كرير أس كنا و كي سبب سے بير الام کے گھر میں ہو اکر نا مخالیعنی بُت برستی حضرت اپنی جس کنیز با زوجہ کے پاس مان کوئی آب کونہ بہجانتا اور بھا دیتا حضرت وہاں سے بیک کے دریا کے ان دے ملے گئے اور مجھلی کے شکاربوں کے باس ابوت پر کام کرنے لگے . ان کے المحرول بران كى شكار كى بوئى بچھليال بېنجا يا كرنے اس كى اجرت بس سرروز داو مچھلیاں تاپ کو ملا کرتی تعتیب - اسی حال میں حالیس روز گذرہ بینی جینے وز لاا کے گھر بیب بیت برستی ہوئی تھی۔جب اصف نے اور بنی اسل بل کے سربر آور دہ الوكول ني شيطان مے طور طربيت اور احكام حضرت سببان كے طور وطربقول كے افلاف دیکھا حضرت سلیمان کی الرواح سے اس سمے مالات دریا فت کئے معلوم ہوا کہ مالت جيف مي أن كيسا ته مقاربت كرنا ب إور عسل بنابت مجى نهيب كرنا إورسس كيت بب كوننيطان كامكم سرايب برجاري بوزا نفا بيكن حضرت سبسال ي ببويوں برأس كو تابو ماصل مذ خفا- اخرشيطاك في جاكروريا من الكوسفي بجينك دى اوربيروه حضرت سلیمان کومچھی کے تسکم سے می آب نے اس کو بہن بہا اور باونناہی ہے۔ آب کوبرسنور امابن ماصل بوسكى تول ب نے آس شيطان كو كرفتا ركبا اور ايك بخفر كے درميان قيدكيا اوروريا بين وال ديا - بيرم قول خدا كم معنى رسم تصريبان كا امتان ليا اور ایک عیم آن کی کرسی پر ڈال دیا - اس جسم سے مرا د جسد شبطان سے ج آب کی البكل اختيا ومرك آب ى كرسى بربينها تقا-ان دونوں روا بیول سے نمام شیع علاء وسلمین نے انکار کیا ہے اور کہا ہے ا رو خدا کے رسول عضے البیسے گناہ وظامرسے باک و بری سفے کر نو د او تما رسے فائل المنت اور بجراس کی وجہ سے ببگنا وجند حیوا نول (گھوڑوں) کی گردن مارنے اور بہر جب وه الكويم يهن لين عقر بادشاه موجان اوراكر شبطان كوابسا افتدار ماصل ارسکتا کرسیفیروں کی صورت میں تمثل ہو سکے نوج ریفینا بینے وں کے کام اوران کے الردارياعتاد باقي ندر متاكمو كداس بات كالعتال بوسكتاب كرجو كجدوه كنته باكنه کے پاس آبا ورافکوشی اس کنیزسے لی اورماکر تخت سلیان پر بیٹھا تمام جن وانس ایس مکن ہے کئی شیطان آن برافتر اکررہا ہے۔ ووسے برکواگر شیطان کو دوستان اور جوانات أس كيطيع بو كئے مينز سيمان كى صورت تبديل بوللى على جب الله إراتنى قوت مطلبوماتى تووه أن بير سے سى كورو ئے زيب پر زيدا وزيان

تم کوکیونکرمعاف کرول جبکرنم اس کو جانتے اور پہچا نتے تھے ۔ حضرت آصف نے بواب دیا خدا کی قسم مبس مجھلی نے آب کی انگو تھی مگل لی تھی اس کواور اس کے تما ا با واحدا د کو پہچا نتا ہوں بیکن خدا کا عکم یہی تھا۔ وہ شیطان مجے سے کہتا تھا کرجن طرح سلیمان کے احکام لکھا کرتے تھے مبرے لئے بھی لکھو۔ میں نے اس سے المد دبا تفاكه مبل فلم فلم وجور تصف برنهين روال موسكتا تواس في كما الجافاول مِيْدُ جَا يُهِ اور كِهُ مَتَ لِكُفِّ تُومِين بصاحت فاموش رام - بيكن لي سليمان مجھے بہنو بنائے کہ آب ہدید کو کیوں زیادہ دوست رکھتے ہیں۔ مالا نکروہ نهابت نمبیت اوربد بودار جانورسے والا اس کئے کروہ یانی توہی کے نہیے و کی اندر نہیں دیکوں مال کو ایب مشت فاک کے اندر نہیں دیکھ سکتا اور محبین جانا ہے بھر مضرت سلیمان سنے فروا کرجب کوئی امر معتد مدحا آسے آ محصیں اندھی بوجاتی اس بهال الك على بن ابراميم كي روابيت على -

اور عامد نے مجی اسی کے قریب روایت کی ہے کو ایک شہروریا کے بیج میں ہے حضرت ابنی بساط برمع اینے نشکر کے سوار ہوئے ہوائے آپ کواس شہری بہنیا وبالم اب نے اس شہر کوفتے کیا وہاں کے بادشا و کوفتل کیا اس کی ایک اطابی متی " ا نهایت حسین وجبیل جس کا نام خبراوه تفااس کومسلان کرکے اس کے ساتھ نکاح کیا. اوراس سے مقاربت کی اس کو صفرت سلیمان بہت چاہتے تنے ۔ خبراو واپنے بات مے عم میں بہت روبا کرنی تفی نوحصرت سیان نے شیطا نول کوحکم دیا۔ ا نہول نے الك بنت أس ك اب ك شكل بابا أس لاك في ايت باب ك باس ك طرع باس تنار كرك أس بنت كويبها يا اوربرجيع وشام ابني كنيزول كوس كوياتي سب اُس کوسجد و کرنیں بحضرت اُ صف نے حضرت سلیمان کو اس کی اطلاع دی . آب نے اُس بت کو نوڑ ڈالا اور اُس عورت کوسٹرا دی۔ پھرخود تنہا لی میں فاک بیت الخلاجانے باکسی روج سے مقاربت کرنے فواین اٹھوکھی آنار کراسس کو دے دیا کرتے تھے۔ ایک روز بریت الخلاکے اور الگوتھی کواس کنیز کے سیرو کرویا ناكاه ايك شيطان جودريا كي شيطانول كاسروار تفارسيان ك صورت مي اس

ا فياب جاب مين أكبا آب نے فرشتوں سے خطاب فرمایا كم أ فياب كو واپس لاؤ۔ الكمين نما زاس كے وقت برا واكروں ۔ فربب شام فرشتے ، فاب وابس لاكے . ومنرت سليان نعابني ينذليول اوركرون كامسح كباا ورابيف اصحاب سيحبي مسح كرف كو فراياجن كى نمازين نرك موركتى مفيس اورة ب كى شريبت من وضوكايبي طريقة المفا بصربان أعطفاوراب في مازا داي بجب فارغ بوسة أفراب عزوب بوريا ور تارسے ظاہر ہوگئے بہ سے مراد خوا کے اس ارشادے جبیسا کر فرا اسے وفطف ف المُسْعِدًا بِالسُّوقِ وَالْرَعْنَانِ لِهِ (اورمس كيابني ينزل بول اوركردن كا) وتبروهم یه که دونوں منمیری گوروں سے منعلق ہوں بنی گوروں کو لے گئے [[بہاں تک کروہ حصنرت کی نظریسے او تھیل ہوگئئے تو حضرت نسے حکمہ دیا اور وہ اُن کے

الله والعن فرانت بي يبعن كا تول به كرا فتاب غروب نبي بوا تفا بكديبارول كرا ثري جا چكا تفاادر والادين مكانون كى چھپ گئى تحقيق اودنمازى فضيعت كا وقت گذرگيا نفا - مصرت سليمائن نے آنتاب كو واپس البلب كيا اورنما زهنيلت كے وقت بيس اواكى جيساكد اس مديث ك كا برى لفظول سے معلوم برنا ہے. ادر دوسری مدیث سے اس می مخالفت طاہر نہیں ہوتی کیو مکستا روں کا غروب آناب کے نوراً بدرطاہر ہونا اس ملے مکن ہے گا فیا بہت تیز وسرعت کے ساتھ غروب ہوا ہو "اکر تو قف کا وقت پولا ہر جائے مجبوری نیکل جائے۔ یا وفت فضیدات مطلق گذر بہائے اس کے بعد نماز بڑھی جائے 🖁 📳 اور دات و دن کا ساعتوں میں فرق داآنے بائے - اور اگرا فات بروب ہی ہوچکا تھا ہے جس ان که نماز کاوقت غروب آنتاب کی وجسے فرت در بوتا بوا ورجبکہ وہ حضرت مانتے سنے کرآناب ان کے لئے واپس اجائے گا۔ قو فازیس فا خیر کرنا ان کے لئے حوام نہوا ورجو لوگ کر پینم سے سہو بخو پر کرنے ور توصرت کا یہ نعل سہور محمول کیا جا سکتا ہے اور یہ وجہ ان ہ بات کی تا ویل میں تمام وجہوں سے زیادہ ا فری ہے۔ عامر نے بھی اس وجہ کو امیر الومنین کی روایت سے بیان کیا ہے اور مصرت سیمان کے سلے كيا جائے يجرحشرت ف ان كي كردنير كا ط واليس اوران كے يعرول كو قطع كرويا اور الله مان براہد اس اس مرت بن اسرائيل كران من دورت کہا کہ ان گھوڑوں نے مجھے میرے پروروگاری یا وسے غافل کروہا - جبیبا کروہ لوگ 📗 آفتاب عزوب ہوکر پھروا بین نکا - ایک مرتبہ بوشخ ومی مرسیٰ کے لئے ایک مزنبہ سیان کے لئے۔ اس الطرح اس امت مين دوم رتبه النات عروب موكز بين ايك مرتبه بيغيشري حيات بين حضرت الميالومنين ا سے حضرت سلیمان مے یا س نہیں ایکئے تھے بلکہ وہ جبراً لا سُسے گئے تھے۔ وہ توجوان 📗 کے لئے مدینہ کی مسجد فیصے میں اور ایک مرتبہ حضرت رسول کی وفات کے بعد علہ کی مسجد میں مساکہ تفے اورم کلف ندینے ۔ اوراس باریے میں صحیح و و ہے بوجفرت امام جغرصادق اللہ است روایت کے ابواب مجزات میں خرکور ہوگا اور یا مر اور فاصد نے عبداللہ بن عباس سے روایت کے ا

کی کتا بول کوجلا والنا۔ ان کے محروں کومسار کرویا اور جرکی وشمنی کا تقاضاب ان کے ساتھ سب بوراکرنا تنبسرے بر کربوکرمکن سے کرخدا ایک کا فرکو اتنا اختیار وے دے کا وہ بینبر کے ناموس برماری موجائے -اوران کی از واج کے ساتھ مقاربت کے بوعظے برکہ اگروہ بت برستی سلیمان کی اجازت ومرضی سے تھی ' نو وہ کفرہے تو پیٹمبر فا كے لئے كفركيونكر جائز موسكت بسے اگر بغير اجازت (وه پرسش) بھی تو حضرت سينمائ كاي میں کیا قصور تھا کہ وہ الیسی سنزائے سنزاوار تھٹہرسے ۔ واضح ہوکہ ان آیا ت کی تاویل میں شیع محققین نے بہت سی وجہیں بیان کی ہیں جن میں سے بعض وجبوں کامم ذرارتے مِن إكر خواص وعوام كي شكوك دور بوجائين - (مولف ع)

كمور ول كم معائد مين مشغوليت اور فا زكة قضا بهوجات مين حيند وجهين بال ك كي بير - اوّل به كرابن بايوبيا في كاب من لا يحضره الفقيد مي بيندهج وزراره ا ورفضل بن بسار سے روایت کی ہے کہ ان دونوں نے امام محد با قریسے خلاکے ال اس ارشادى تفسير كي ارسي مي دريافت كيا- إنَّ الصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَمَ إِلَّا الْهُوْيِينِ بْنَ كِتَا بَّا مُّوْقَةُ مَّا- صِ كُورِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ اللَّ وا جب کی گئی ہے اوراس کا وقت مین کیا گیا ہے بھنت نے فرمایا کرمو قوت فرض و واجب كمعنول مي سے اس سے يدمراد نهيں سے كرا كروقت تماز بحالت نوبا طل ہوم آتی ہے اگر ابیہ ہوتا تو لا زم مخفا کرسلیمان بن دا وُجُرِ ہلاک ہوماننے کیونکہ 🛮 ان کی نما زوقت کے اندرجیوٹ کئی تعنی - بلکه ایساہے کم ) اگر نما زفراموش ہوگئی ہوجب بھی یا وا جائے اس کو بھالائے۔ تو ابن با بربیٹ اس میربیث کے نقل کے بعد فروابات كرجا بلان المسنت كين بي كدابك روز صنرت مليمان كفورون كم معامد و طاحظ میں مشغول منے آفتا ب عزوب ہوگیا توانہول نے حکم دیا کہ تھوڑول کو مانس آفا ہوں اور اس بنار پر جو ورکیا گا کہ ہو کھے سابقاسوں بیان کرنے میں نہیں ہے کیو مکر محدوروں کا اس میں کوئی صور پر تھا کیو نکہ وہ خود سے منقول سے کرایک روز حضرت سلیمان کھوڑ اس کو وی سے میں فریب شام مشغول ہوئے 📢 🐧 آنابتین اشخاص بوشن اور میں بن ابیاب سے سے غروب ہو کرواہس کا ۔

آيت ١٤ ٦٤ موره النمل في

ہیں مافنا اس نے کہااس لئے کہ آب کے والدماحب سے ایک زک اولی ہوگیا تھا جس محے سبب سے ایک زخم اُن کے ول میں بیدا ہوگیا اور اُس زخم کا علاج انہوں سنے خداکی محبت سے کیا اس سے ان کا نام واور رکھا گیا اور آب باونداس زغمسے محفوظ ہیں اس وجہ سے آب کوسلیمان کہنے ہیں میکن آب کے والد کا زخم اُن کے کمال کے سبب سے بریدا ہوا تھا امیدہے کہ آپ بھی اُن کے کمال کر بہنچیں کے بھرچیونٹی نے پرچھا کہ ب جانتے ہیں کرمیوں اپنی تمام مخلوقات میں سے ہوا کہ ب كا الى بنايا مصرت سليمان في فرمايا من نهيس ما ننا جيونشي في كما اس كفيك أب سجيس كم أب كا ملك برما ومون والأسه اوراس براعتا دنهيس كرنا باسب **رفدا وندعا لمرونبای تمام چیزوں کوموای طرح اپ کا فرمانبردار بناویتا توسر چیز** پ کے قبضہ سے بکل جاتی جس طرح کہ ہوائسی کی مٹھی میں نہیں رہنی۔اُس وفت التضرت سليمان مسكرات اورأس كى باتول سے ب كوبنسي الكي-عزيرو! فداك الطاف وكرم كوجووه اين ووسنول كيمال روامار البايد غورسے ویکھوا ور محبوکہ کس فدر زیا وہ سے اور وہ ان کوکن ورانوں سے انتہار ا اورکس صورت سے ان کی تعبیمت فرما ناہے۔ ایک کمزورجید نٹی کو حضرت سلمان کا ان ک ابسى عظمت ورفعت شان كے باوجود ناصح بنا دیا بر تاكه عروروخو دبینی اور نخوت ك چیونشاں ان کی ملالت اور شان ملندمیں رخمنہ نہ ڈالیس ۔ اور وہ ہرحال میں خدائے بزرگ وبرتری بار گاهمیں ایسنے کودلیل وحقیر مجیس اور نفروع و زاری کرنے رہیں فَسُبُحَاتُهُ مَا أَغْظَمَ شَائُهُ وَآجَلَّ إِمْتِنَا نُهُ - بِمَا يُحِدُوهِ رَبُّ مُعَبَّرُ می حضرت صاوق سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت سبہات جنوں اور آ و مبد ل كما تعامل كا وعاكم لي صحوامي نشريب ك كفر آب ني ايك للالم چیونٹی کو دیکھیا جوزمین بر اپنے باز وؤل کو بھیلائے بروٹے اور اعظوں کو اسان کی بانب بلند کھتے ہوستے کہدرہی تنفی کہ (اسے پالنے والے) ہم نیری مخلوق میں اور نبری روزی کے محتاج ہیں۔ فرزندان آ دم کے گن ہول کے سبب ہم سے موافذہ من کراور ہم کولاک سے واسطے یا نی برسا حضرت نے بیاس کراینے اصحاب سے زمایا کہ واليس ميلوكم تمها رسيحت مي دوسرول كاشفاعت فبول موتني اور دوسري روايت کے مطابق (فرفایاک) فم کو دومسروں کی برکت سے بارش عطاک گئی۔ بندمعتبر حضرت امام زبن العابدين مصنفته لسهدكرير كاكل جوابابل باستراب

ا دُ خُكُوُ ا مَسَا كِن كُفٌ لَرَيَخِطِمَنَ كُمُ سُكِمًا نَ وَجُنُو دُ كُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ہاں مک کرجب چیونٹیوں کی وادی بیس ان کا گذر موا ایک چیونٹی نے کہا اسے جبونيلول كے كروہ است سورا خول ميں داخل بوماؤ "اكر سايمان اوران كا سنكر نا وا نستكى مِين مُم كوبا مال فركويس و فِتَبسّ مَ ضَاحِكًا رَّنْ تَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ عُنِيْ أَنْ أَشْكُمُ نِعْمَتَكَ الَّذِيُّ أَنْعَمُتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى كَ وَأَنْ عُمَّلُ صَالِمًا لِتَرْضَامُ وَآدُ خِلْنِي بِوَيِخْمَةِ كَ فِي عِبَادِ لِيُ الصَّلِحِيْنَ ﴿ وسليان ني ان كي كفتاكوسي بيسم كما اور بيند اور كها خداوندا مجد الهام فرما اور تونیق عطافرماتا کرمیں اُن نعمتول ایر نیسرا شکرا دا کرول جو تون محصل اور مبرسے والدین کو عطا فرما فی ہیں اور یہ کہ نیک عل بجا لاؤں جن کو تو پہند کرہے ر استے نیک بندوں کے سابھ مجھے اپنی رحمنت میں ثنا مل فرما یعفل ڈگوں ہے ہاکہ یہ وا وی طائف میں تقی معف کہتے ہیں کرشام میں تقی۔ على بن ابرا سيم ف روابت ى ب كرجب بهوالت محرت سبيمان كاتخت بند یا اور و و پیونٹیول کے میدان میں پہنچا جس میں جاندی اورسونا نکانا سے میسا ضرت صاوق ان عد فرما باست كرخداك ايك وادبى سي حس بين سونا اورماندى بدرا برسنے ہیں اور اس کو اپنی کمنرور ترین فلقت چیز ملیوں سے محفوظ کر رکھا ہے اگر شنان وي اسمي وافل مونا چا بين زيني واخل موسكة - اور ابن بالويد بسندمعترت صا دن سے روایت کی سے کجب ایک چیونٹی نے وہ بات کہی نو بوانه اس كونها بسليمائ يك بهني دي أس وقت جيد وه دوش بوارماليه عظے مصرت نے ہوا کو رُکنے کا حکم دیا اور اُس چیونٹی کو طلب فرایا۔ وہ ما فز دئی توصرت نے اس سے فرمایا کہ تو نہیں جا نتی کرمیں مدا کا پیغیہ موں -اور سى يرفطم نهيل كرنا أس ني كها لأن جا نتى بول تو فرمايا كر بجر كميون دومَه ول كو مبرے ظلم سے درایا اور کہا کہ اپنے سورانوں میں وافل ہوما و۔ اُس نے کہا مجرک خوف موا كرجب ان كي نظري اپ كيے چيتم و جدم پر بريسے ي توزين دنيا پر فرافية موجائيں گا ورخداسے دور بوجا بئى گى بھراس نے سليمان سے بچھا كہ ہ ب رادہ بزرگ رصاحب فنیات، میں یا آپ کے والد جناب داؤر فرایا مرب بدر بزرگوار مجھ سے بہت زیادہ بلند و برتر ہیں۔ چیونٹی نے کہا پھر اپ کے نام میں أب ك بدرك مام سے ايك حرف كيول زياده سے بحضرت سليمان في فرمايا ميں

ا کے سربرہ مصرت بلیمان کے او تھ جھیرنے کے مبدب سے ہے ایک روز آس بازر کے فیافت لیجے۔ آب منعظم دیا تو آپ کے بشکر کے ایک ماہ ک خوراک دریا کے کنارے نرنے اور کے ساتھ جفت ہونا چاہا۔ اور نے منظور نہ کیا۔ نرینے کہا وانع مت ہو۔ جم كردى كئى جوابك بهاطرے مانند لمندموكئى أس تحيلى نے مسرور باسے باسر بكالا الميرامطلب صرف يرب كرايك فرزند ببدا بوا وروه خدا كالبيع كرب وال اوروه تمام سامان غذا كما تنى اوركها لي سليمان مبرى بورى غذا توكها رمبري ابك راضى موكئى يجب ماوه اندس وبيف برأ في تونرنے بوجها كها ل اندے و بناچاہتى روز کی غذا کے برابر معیی نہ مظہری حضرت سبباٹ کو تعجت ہوا اور فرمایا کہ دریا میں مجلہ ہے۔ اُس نے کہا استدسے وور مزنے کہامیں جاہتا ہوں کو بب راہ اندے دیے ایسے بڑے جانور بھی بی اس نے کہا میرے ایسے جانوروں کی ہزار جماعتیں بیں الک اگر کوئی تھے و بھے تو ہم مذہبھے کہ تواندے دسے رہی ہے بلکہ بیر خیال کرسے کم ا معزت سيبان في فراب سُنجان الله المبلك العَظِيْدِ ( باك سب وه ضلا جو واند چننے آئی ہے تو اُس نے راستے کے نزدیک اندے دیئے اور اُس پر بیمی ببت برا بادشاه بعد بینی بعدساب روزی دبینه والا) جب نیکے نکلنے کا وقت آیا ناگاہ حضرت سابان کی سواری منووارموئی جو نہایت ووسری دوایت میں سے کرایک دوزایک براسے نے اپنی ما وہ سے کہا کہ مجھے شان و شوکت سے آرہی تنی - مرغان ہُوا آپ کے مصربہ سایہ کئے ہوئے تنے مادہ جاع سے کیوں روستی ہے اگرمیں جا مول ترسلبان کے فیتے کو اپنی جو بی سے زور نے نرسے کہا وحضرت سبہان اپنے نشکر کو لئے ہوئے آرہے ہی اب برب انڈوں دول اور دریامی جیدنک دول جب بتوانے اس کی بر بات حصرت سلبان کے ى خبرنهي وه با مال كروب محد نربولاسليان مرورهم بي - كيا نون اين جول كاذن كبينجائي أن توحفرت سببان مسكائ اوروونون كوحافركيف كاحكروااب کے لئے کوئی چیز جیبا رکھی ہے۔ اس نے کہا ہاں چند منڈیاں ہیں۔ کیا تونے بھی کھ بجات وہ لاک گئے توصفرت نے چراہے سے پوچھا کرجو وعوی تونے کیا اس کو عمل بین کے اے کے اور نے کہا چند فرمے جو تخرسے چیا رکھے تھے۔ اور نے کہا و الاسكتاب اس مع كها نبير ميكن ادي ايني نوج كى نكابول بين است تبير زيت دينا ابنے خرمے ہے اور میں اپنی ٹڈیاں ہے اول اور جناب سلیمان کے راستے اور بہت بڑا نی بت کر ناہے اور عاشق کوجووہ کہنا ہے اس برمل مت نہیں کی جاتی ۔ تبہر میں چل کر بیجیس اور بر اینے برہے ان کی مدمت میں بیش کریں کیونکروہ نڈیوں کو ا صنرت نے اس کی او و سے بوجیا کہ کمیوں اس کو اپنی خواہش بوری نہیں کرنے دبنی مالانکہ بهت ووست رکھتے ہیں۔ بیمشورہ کرکے وونول بہنچ ، حضرت سلیان کی تنظر ا و و بیرے عشق کا دعوی کرتا ہے جرا یا نے کہا اسے خدا کے رسول وہ مجے دوست نہیں برش تواب نے ابنا دامنا و تفریط حادیا اس پر ندم تربیط کیا اور بایاں باخد بطال ركاتنا جوك بولة ب اورمهل وعوى كرنا ب بلكه غبركو دوست ركفنا ب برط باك اس الواس برا ووبي المركمي حضرت في أن ك مالات بوجها نهول في بيان كياريم ابات نے حضرت سایمائ کے ول میں بہت اثر کیا اور بہت روشے اور جالبس رور نے ان کے بدید قبول کئے اور اپنے سنکر کو دو مرے راستہ پرمور وہا اکران کے الک ابینے عباوت ما ندسے با ہر نہیں آئے اور دعا کرنے رہے کرخدا ان کے دل اندول كونقصان نريمني اورانيا لائد أن كيمرون بريهيراجس كاركت سے ا اوغیری محبت کے دوث سے باک کروسے اورا بنی محبت سے محصوص زمادے۔ أن كي مسرول برناع بيدا بوكيا. ك وومری روایت میں واروہے کہ ایک روز حضرت سیامان نے سُنا کر ایک دومسری روابت می سے کر حضرت سلیات کا روزان کا نوی سات کرور منا چرا اینی ما و وسے کہتا ہے کہ میرسے نزویک آنا کہ نیرسے سائف منفاریت کرول ایک دولدایک ور با فی جا فیدیت مسریا بیزیمان کرکهداسه سببها ن ایک روزیدی مثايد فعدا وندعا لم ايك فرزند ميس عطا فرائع جوفداي عبادت كرسے يونداب م بوشع بم چک بین حضرت سلیمان کو اس کی با قراب پرتنجب بوا اور فرابا که اسس ا مولف فرائے میں کرچیونٹی کے اس قصدی مکن ہے کہ اُن کا اندلیشداس سبب سے ہوکہ ایسانہ ہو کہ اس چگر العرام كى نيك نيت بيرى بادشابى سے بهندے تخت سليمان بوا سے أرسے يا أكر أس يرحصرت سوار بوكرزمين بر ميل رسم بول اور حديث سابق بين ابك دوز ابك بلبل چيجيا رسي عقى اور رقص كررسي تقي حضرت سبلمان نه فرابا بیونٹی کے تصدید دوسر جواب اس شرکا ظاہر ہوتا ہے ۔ سمچھنے کی فرورت ہے -وه كمتى بكر أوها فراجكه مي كلايتي مول بجر مجه بروانهين بوني كرونيا رہے يا

للكن بوت في م مرفان بواجن كوخدات إب كاتاب ومسخريا مفاا ب كام پراوران تمام وگول برسابه كرتے تضروا ب كے تخت كے نزويك ما منر رہتے ایک روز بدر نائب مفا اوراس کی جگرسے آفتاب کی روشنی مضرت کے دامن پر يرانى على توأب في الكاه اويراً على كرديكها توبد كد كوايتي جكه برموجود مزبايا جديها ك فداوند عالم مع فرمايا - وتَفَقَّدُ الطُّيْرُ فَقَالَ مَالِي لرَّارَى اللهُ لُ هُدَ اللهِ أَمْ كَانَ مِنَ الْعَا لِبُسِينَ - بُدُبُد كُوتُلاش كيا اور كها كيا وجه ہے كه بُدِيد أنهيس وكها في وتيا بكووه فائب سے ياكة عَيْنَ بَتَهُ عَسَنَ ابًا سُنْ ي يُدَّا- يَقْلَيْنَا میں اس کوعذاب سخت میں مبتلا کرول گا۔ مروی سے کہ عذاب سخت سے مراد بہ عنى كراس كا برنوج كروهوب من قوال دول كا- أو لزاد بحت ع إس كوب المَّا شَبِهُ وَرَحَ كُرُووَل كُمَّ اَوْ لَيَا يَتِينِي إِلْسُلُطَانِ مِّبِدَيْنِ ﴿ إِلَى عَذَر قوى اور

مِي وَيرانتظار كي بعد بدير برما فربوا اورسليان في اس سع برجيا تو كهال نفا. فَقالَ إِلْمُظْتُ رِبِهَا لَـمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكِ مِنْ سَبَا بِنَبَا يُتَقِيْنِ - يُدُد نه كما ا می وه چیز معلوم کر کے آیا ہول جس کی آب کوخبر نہیں آپ کے لئے سنگر ساک مِعِن اوريينين خبر لايا بول جس مي كو في تشك نهي إين وَجَدُ تُ الْمُوازَةُ تَلْمُ لِلْكُنْ مُ وَالْمُ يِنْ يَكُن مِن مُن مُن مُن مُن مَن مُن مَن مَن مِن مِن الله عورت كو إلى جو ال كى ظكه تصعيعنى نشراجيل بن والك كى بديلى بلقبس كواوراس كوتما م چينرس حاصل بين جن ای اوشا بول کو ضرورت بونی ہے اور اس کو ایک تخت عظیم ماصل سے وَجَدُ اللَّهَا وَقَوْمَهَا كَيْسِي مُ وَنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَس كوا وراس كساري قوم وميسف مُعلِكِ علاوه أَ فَمَا بِ كُسِجِد هِ كُرِنْ وَبَهِما - وَزَيَّنَ لَهُ مُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالُهُ فَ صَسَبَّ هُمُعَين السَّيِيْلِ فَهُمُ لَا يَهْتَدُهُ وَنَّ ۚ إِلَّا يَسْجُدُ وَإِللَّهِ الَّذِي يُعَٰرِثُ الْعَنَبُ رَفّ السَّلْدِينَ وَالْوَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تَعْلِسُونَ ۞ اوَرَشْبِطان سن ان کی نگاہوں میں ان کے اعمال قبیجہ کو زینت وے رکھی ہے اور راہ حق سے روک الدكام تو ووحق كى مانب بابت نهيل بلنه اورزشت مي ركام بركسيده نهيل ارت اس خدا کوع نکا تا ہے بنہا جیزوں کو اسان وزمین سے اور جا نشاہے ان نام انول الرود و بوشيده كرفي إورج كم فيها تراب - الله لو الما لد مُورَبُ الْعَوْسُ الْعَظِيمُ فَيَ التدوه سے جس كے سواكولى معبو و نہيں اوروه عرش عظيم كا الك ہے۔ قال سَنْفَطَوْ الصَّكَ قُتُ اللَّهُ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِ بِينَ ﴿ صَرْتِ سِلِمَانَ مَنْ فَرَابِ كُرْبَاتُ مِلْدِمعلوم مرجائي كاكر توسيح كماس يا جو تول ميس سه- إذْ عَبْ بِتكيتَ إِنْ هُذَا فَالْقِنْهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّةً تَوَلَّ عَنُهُمُ فَا نُظُلَى مَا ذَا يَكُوْجِعُونَ ﴿ مِبرا بِهِ فَطِهِ عِلْهِ مِا اوران ك ایس وال دے اوران کی سکاہول سے جب جااور دیکھ کہ اس خط کے بارے ہیں دہ الميسمير كيا تفتكوكرسني بي - على بن الراسيم نے روايت كى سے كرائد بدسنے كرائذ كا ك وہ ( بلفنیس ملکہ سیا ) ایک ہندگ نخت پر لبیٹی ہے اور میں اس کے تخت کے الدر نہیں ہینچ سکتا۔ جناب سلیمان نے فرطا کہ اس خط سمو فید کے اوپرسے گا ہے ، غرض کرند کر روانہ ہوا اور بلقیس کے قصر کے جروکے سے خط کو اس کی گو دہنی ڈوال دیا بلنتیں نے فط برها اوروفزوه بوكئ اور آيف تشكرك رئيبول كوجع كياجبيا كرخوان فرمايات إِقَالَتْ يَآاَيُكُا الْهَكُوُّا إِنِّى ٱلْقِمَ إِنَّى كِتَابُ كُوبُيعُهُ إِنَّهُ مِنْ شَكِيَانَ وَإِنَّهُ ۚ لِبسُمِ اللهِ الرَّيْمُ لمِن الرَّحِيمُ ﴾ أَلَّوَتَعُلُواعَلَى وَ أَتُونِي مُسْلِيْنَ أَلَى كَالْكِمِيتِ للكرك

مذر سے واخت جب بولی تو فرما پائمتی ہے کہ کاش پیخلوق بریدان مرد کی بوتی مور نے ا واز لسكائي توفرا! كنتاب كري كدكروك أسى كابداتم كسط كا-بُدبّد بولا توفرايا كتاب كم جورهم نهيس كرنا اس بررهم نهيس كيا مانا اورصروف وازدى جرايك مازوا ہے اور تخلسان میں رہناہے تو حضرت سلیمان نے فرما باکہ وہ کہنا ہے۔ اے كنهكار توبه واستغفا ركرو اورطوطي نيه وازسكائي تدفرما باكهتي سي كم برزندو ا ابك روز ) مرسے كا ورنيا برانا موجائے كا اور ابا تيل بولى توفرايا كہتى ہے كونيك عمل پہلے بھی دو تاکہ مرنے کے بعد خدا کے بہاں اُس کو با و کبونزجب بولا او فروا المكناب سبنكان رَقِي الْوَعْلَى مَلَوَ سَلُوانِهِ وَأَرْضِهِ وَ لِي بِعِيرًا پروردگار جوسب سے بلندہے اس کے نورسے نمام اسمان وزمین پر ہیں) ناری کے بارسے میں فرما با کہ وہ سبحان ربی الاعلیٰ کمنی ہے۔ اور کلاغ ( عبنگل کو ۱) عشارون بيرنفرين كرناب كوركوره كمتاب . كُلُّ سُنَّيَّ هَالِكُ إِلَّا وَجُفَا لَا يَعْي سوائے وات خدا کے ہرچیز بلاک ہونے والی سے اور اسفردو کہتا ہے کہ ا خاموش بوكباسلامت رال اورسبر قباكها بعد التنبيحان دين و ينحث وا ورّاج كه الرَّحْلُ عَلَى الْعَرْشِ السُّتُولُ.

وليل مستحكم (ابنے غائب مونے ك) بيان كرسے فككتَ عَدَيْدٌ بَعِيني يتقورى

| فصل سوم | حضرت سلبهان وبلفنس كے مالات -تعلی بن الراسم نے روابیت کے سے جب حضرت سلیمان علیالتلام نخیت پر

الماكدوه مهرنشده معصفرت صادق سے منقول ب كر حضرت كے نامر كى بزرگ سے سلبان كى طرف سے سے اوراس ك نسوع ميں سم الله الرحمي الحيم مكه اسے اورس سے پہلے برسخے کرمرشی اور غرورمٹ کروا درایان فتبول کرکے اورمیری بِع أَوْمَانِ بِن كُرَمِيكِ إِس آء قَالَتُ يَا اَيُّهَا ٱلْلَوُّاا أَفْتُونِ إِنْ أَنْ آمُونِ عَمَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمُرًا حَتَى نَشْفَ لُونِ مُ المِقْبِسِ فِي كَمِا لِي بِزِرُومِ فِي مِبِرِ عَلَم مِي شُورِهِ د م کیونکه میں کسی امر ہیں کوئی ارا وہ واقدام نہیں کرتی جب تک تم کوئبا کر ہوجے فہیں لیتی ہا 🛮 نَا لُوْ إِنْحُنُ ٱولُوا لَتُوَا قِ قَالُوكُوا بِأَيْ شَي يَنِهِ ۚ وَالْدَمُو الذِيدِ فَانْظِرِي مَاذَ إِتَامُ مُرِينًا ﴿ ان لوگوں نے کہا ہم وگے نوت والے اور بھے بہا در وسٹماع میں بیکن جو آپ کا مام رو آب کو افتیا رہے لہذا غور کرکے بتائیے کیا کرنا جائے کولگ تابع فرمان ہیں لینے طوسی نے روابیت کی ہے کہ بنقیس کے اشکروں کے سروارنین سوبارہ تھے جن سے وہ شورہ كِياكُرَ فِي عَنِي اور سرايك إب سزاراً ومبول كامروار عقالة قالنفوت المنكوك إذا وَخَلُوا أَنْ يَدَةً اكْسَدُ وُهَا وَجَعَالُوا إِعِنَى لَا الْهُلِهَا ٱذِلَّةً وَكُذَٰ لِكَ يَفْعِلُوْنَ مَا بليس ن کرارجب با دشاه لوگ سی نثیر می ( فتح کرمے ) داخل بونے ہیں تواس شہر کے رہینے والول مروز ب كرالية من اورصاحبان عزت كودبيل كرديت من (اور) خلا أس كاول ى نصديق فرماناه المي الموشا وكما كرته أبي - برأن كي عادت بي سه ايسابي (ان الفاظر ابات کی) تفسیری ہے۔ علی ابن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ بلفیس نے اپنی وم سے کہا کہ اگریہ پینم سے میسا کروعوی کرناہے توہم کواس سے مفالدی نارینس برمکتی۔ اس كَنْ كُرِ ٱسِ كُمَ الْبَيْدِ، هُوا پِرِ ﴿ وَإِنَّىٰ صُرْسِيلُتَةٌ إِكَيْدِهِ هُدِيقَةٍ فَنَاظِسُ ةً ﴾ به مَن رجع المسرس لون مرمي اس طرف مديد جميع برول اورانتظار كرتى بول رمبرسے قاصد کیا خبرالتے ہیں۔ علی بن ارا بہم نے کہا رطقیس سے کہامی درجیجتی بول اروه بادشاه ب نواس کا رغبت دنبای طرف موگا وروه بسارد به قبول کریے گا پھر بى بىدى كاكراس بى بىرد ناب بوسى كا ندت نبير - بيراك مدوق صنرت سلبان کے لئے نبار کہاجس ایک بڑا موتی اور طریعے قیمتی بھینے تھے اور لینے قامد سے کہا کسلمان سے کہہ دینا کہ اس گر سرمیں بغیر او ہے اور اگ ی مدد کے سوراغ کریں جب <u> میزی حضرت سبها کُ کے باس پہنچنیں اور فا صد سے بلفنیں کا پیغام دیا تو آ ہے ایک</u>

أُكفَدَ فَإِنَّ رَبِّ غَنِي كُويُور جب سيمالُ في اين سامنة تخت وركما بواديما كما يريب صنرت صادق نے فروایا کان علوم میں سے جو خدانے حضرت سلیمان کرعطا فروایا نظا فا خدا کا صناق احسان ہے تا کروہ مبرامتیان سے کمبراس کا شکراوا کرتا ہوں باس کی نعتولیا المام زبانون كاجاننا اور مجتاعي غفا اوربر ندول درندول اوردوسه تمام حبوانات کی نا قدری کرنا ہوں اور چوشخص نوا کاشکر کرنا ہے۔ توبس وہ اپنے نفس کے رفائد سے آ لى زبائين معنرت مانى عفى يمناك كى موقع برفارسى بس كفتاكوكرت جب دربار بس النے كرتا ہے اور حوكفان نعمت كرنا ہے (تو أسے بروانهيں) ببشك ميراير وروكار عنى اور إلى شكراورابل سلطنت كهانتظام كه يفرونن افروز مون تورومي زبان بس كريم مع عَالَ نَكِدُو الهَاعَرُشَهَا نَنْظُمُ اتَهْتَدِي كَالَمُ تُكُوْنِ مُنَ الَّذِينَ لَوَيَهُ عَدُونِ الْ لفتكور تفيجب ابني ازواج كے إس ماتے سرياني اورنطي زبان ميں بات جيت سبیمان نے کہا اُس کے نخت میں تغییرو تبدل کر دو تاکہ ہم دیکھیں کروہ سمچر رکھتی ہے ارتے بجب محراب عبادت میں ملوت فرمانے توعربی زبان میں مناجات كرنے اور السم الوكون من سي سعد فَلَمَّا جَاءَتُ قِيْلَ مَ هُكُذَا عَدْ شُكِو قَالَتُ كَانَّكُ ا چپ مسند قضا و مکرپرجلوه نمائی فرانتے تو ُزبان عزبی م*یں گفتنگوکرش*ے ا ورایکام هُوَ \* وَأَوْ يَنِيْنَا الْعِلْمُ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ كَا يَهِم جِبِ بِلِقِيسِ المِالُ كے إس فی تو یو چھاکیا کرمتہا لا تخت مجی ایسا ہی سے وہ بولی گرباب وہی سے اور میں أو تعدیب معتبر می منقول سے کوایک تض نے امام موسی کا ظمر سے پوجیا کر کیا نمام س سے پہلے ہی (آب کی نبوت کا) علم ہو بیکا تقاادر ہم توآب کے فرا نبروار ہو چکے تقے) علوم بيغم ال حضرت مخد مصطف أخوا أن بال كوميات بيس مل بين . قرابا بال تداف وَصَلَّا هَأَمَّا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَلَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِيْنَ ﴿ اور اسى بىغىبرومبعوث نهين فرايا كريه كرمخد ان سب سے زيادہ جاننے والے ہيں۔ سبلمان نے اس کوخدا کے سواجس کی پرستش کرنی تنی اس سے روک دبا کیونکہ کا فر ا راوی سے کہا عیلی مدا کے حکم سے مروول کوزندہ کرنے منے فرایا ترف سے کہا اور قُوم كى تَعْي - قِينُلَ لَهَا ا دُخِلِي الصِّرْحُ فَلَمَّا رَأَتْ لِمُ حَسِبَتْ بُ كُنَّهُ وَكُنَّفَتُ عَنْ البائن مبى برندول كى زبان مالنت تف اوربهارس رسول حضرت مخرصطف ان نام إَسَا فَيَنِهَا ﴿ قَالَ إِنَّهُ صَمْ مُحْ مُّمَتَ دُوسٍ فَعَوَارِئِيرَهُ قَالَتْ مَ بِسِا يِنْ ظَلَمْتُ أمور برقا ورعظ بيمر فرايا كرحفرت سببال سند بديدكود يما نووه ابنى جكس عائب نَفَشِيْ وَ ٱسْكَبْتُ مَعَ سُكَيْمَانَ رِلْا وِرَبِ الْعُكِمِينَ ﴿ عَلَى الرَابِيمِ ا تما آب کو غصر آبامیسا کر خوانے فرکر فرا اسے - مرکز صرت کے لئے بانی کے بارے نے روابین کی ہے کہ بلقبس کے اسف سے پہلے سلیمان کے حکم سے جنوں نے ایک میں اطلاع ویا کرتا مقا اس لئے غصہ بوسٹ کو فواس بارسے میں اس کے عناج سف سيسته كامحل اس كے ليے بنايا مفااوراس محل كوباني برركا مفاجب بلقيس آئي لا بُدُيْدايك يرندو تفاوس كوووعلم ديا كياجو خياب سلبات كوماصل نه تضاحا لأفكه بَواجِيونتبال كهاكيا كرمحل ميں جبى ما و توجب أس ف محل ميں شيش كا فرش ديميا تواسع يانى مجر جِن أومى عام ويوا ورسكن وفشرير (منياطين) سب إب كم إلى ضف مكر بُواك أندر راین یا سنے اُ مطالعے جس سے آس کی بنڈییاں کھل میں اور ظامر ہوگیا کہ اس کی يأنى كابونا نبيس جانت مع رمنيي وكيد عظف ففي اور بُديداس ويافنا تفار فداوندما لم پندیبوں پر بہت سے ال ہی سیمان نے کہا یہ یا نی نہیں ہے بلکہ شیشہ کا فرش ہے اس وقت اُس نے اپنی سابقہ کراہی کوسجھا اور کہا کہ میں نے عیبرخدا کو پگڑے کراپنے نفس پہا اله مولف فرات بي كواس قدر معدد وما زمقام سعدات قليل وقت بي تخت بلقيس ك ظاهر بور اس خلال اللم كيا اوراب ميس سليمان كے ساخفرسارے جہانوں كے يروروكاريرا بان لائى ہول ب میش کا قدل سے کوشنے مواہد لائے بعض کہتے ہیں کہ باوہوا کے دوش برلائی ادرمعن بیان کرنے ہیں کہ خدا على بن ابرابيم ف روابت ك ب كأس ك بدخفرت سيمان في استفسا فاعقدي في اس تخت ميں تيز حركت بيدا كردى كروه خود بى آن موجود شوا را درمع فى كيتے ہيں كر خدا نے سخت كود إلى لين وه مرح جسرابي كى بيبى مفى سيلمان في شيطانول كومكم دباكه كوئى ايسى چيز تنيار كروحس مقام پرمدوم كرديا اورا بنى قدرت كا طرسيها ل حفرت مليا ت ك ياس بديا كرديا اورجو كهداماريث معتبره سے اُس کے ہیروں کے بالول کوصاف کبا جائے۔ تو ٹھام بنائے گئے اور نورہ تیار کیا سے ظاہر ہونا ہے ان کے دوروں میں سے ایک رُج یہ ہے رحق تنا فاغ ان قطعات زمین کرم حصر ت البلاك كم مكان اور تخت بلفيس كے درميان تقے بيت كيا اوروه زمين جس برشخت بلفيس تھا وكت ميں آئى كباحمام ونوره أن جينرون مي سعم بي جن كوشياطين في بلقيس كم الله تياركيا اوراسي طرح وه بجيز بس مجى جوياني كو گردش دبتى رئتى بى أنهى حضرت كے زماند ميں ايجا د بوكس \_ اورتخت وحضرت سليمان مك بينجا ديا إورجيروه زمين والبس اين مقام بربيني للى- ( باق صفى ٧٠ بر)

اع الله المبيوال باب حصرت سببوان كه حالان جنوں اورا نسانوں پرنظا ہر ہوجائے ناکروہ سی جیب کر اصف اُن کے بعد حجت خدا اور ال كے خلیفہ ہول گے اور وہ علرج معن جانتے سنے اُن عمر میں سے تھے تھا ہو حضرت السيمان نيان كوندا ك مكم سے ليبروفروا خفاليكن خدائے جا الكر صف كاعلم ظاہر إموة اكربوك أن كى الامت من انتقاف مذكر بَن جبيه كرصنت واو دُنين ابنى جبات ببرابيها أن الوابنا علم (فيصله كرف كے لئے)خلق برحجت خدا ہونے كى تاكيد كے لئے سكھا ديا نفا تاكم امت حزن واؤد کے بعدان کی پنجمری کا افرار کرے۔ المعنون منفول ہے كر حضرت مبادق كسنے فرما باكر وك حضرت اميرالمومنين كے الوقل سے كيونكرانكار كرسكتے مي كو اگريس جا موں أو اپنا يہ بيرشام ميں معاويہ كے سينہ ير ادكراس كونخن سے كرا سكت بول جيكا صف وصى سليا ل نصيحز وسے انكارنبير كرسكنے الرانهول ف بمحيم زون من صرت سليها لل ك لي تخت بقبس ما فرروبا بيا بماير البيمبريبترين بخيال مبين بس اوراً في اوسى بهنرين اوصيانهي يها بهار العيني سب کرداہتے اور ہائیں ہٹا دیا ہوجس سے تخت کے راست میں مجھ ندرہ گیا ہو۔ دوسرے یا کرتخت کوزمین کے ا اندركرديا براورزين في الاكريخت سيان كي نيج بېنچاديا براورويال سے نكل بوري دجزياده كا جو بمارسے حق سے الكاركر تے ميں اور بماری فنيلتوں كے منكر بيل ووسرى معتبرروابيت مي منفول مي كابومنيف في حصرت صادق سے برجي ار حفرت الملاك في مر ندوب من بر مراي كالله على الله الله كيول كى فوا إكر بديدي في كورمين كي فيهم وكي الباب بيها تم تبل كونتيسى كاندرد يهد ليق موسي سن كرابومنيف بنس جفرت فعلاجها مخد كومنسى كيول أى أس في كما جويانى كوزمن كاندر وبكولينا ب وه والذكو النائي معيني نهي ويموسكة اورجال من معنس ما المعصرت ند وابان برنج الممام البي كرفضا وقدرة تحيس بندكر دينه بي -اوردعاك نورمي منفتول ب كندار من ازل ارت سیمان بن داود برجساکاس نے مرام فرایا ہے۔ الله بندم متبر حضرت الام حسن عسكري سے منفقول كے كر خدانے حضرت مرسطفے صلى الله الميروالوسم كوموره حمدس مخصوص فرمايا اوراس ميس كسى يغيركوسواك حفرت سليمال ك الشرك تهين كياكبونكه اس سوره مي بسم التدار كمن الرحيم ان توعطا فرما إحبيها كرندان الناك تقط مح مفروع ميں جو بلقيس كولكما تفاذكر كيا ہے له المنه مولف فرات بريكس تصيم بهنشه فا وروجيب إني مذكودين ببير سيعين كآب بحا والانواديس م ني تهي بين جزئر وه المنام مندول عدما و فروس اليداس له اس كتاب من دواتيس ذكرك برس نداكتناك جروايات معرست برو

فران میں فرما ناہے کہ اگرایسا قرآن ہوتا کھیں کے دربعہ سے بہا الر جلنے لکتے۔ رمین ا المكوي مكريس مرسكتي اورمروب زنده موسكت تووه مي يبي فران سے بيكن ان كا علم بمارس باس ب اور سم بكواك اندريا ن كوجانت ( اور و كيف ) بي بندا كان با میں بیندا بنیں میں کران کو عبل مطلب کے لئے ہم برطنے میں وہ عاصل ہوتا ہے۔ بسندمعت منفول سي كريجلى بن افتم فاصلى في سيسوال كياكة بالصرت سببال الما الم بن برخیا کے علم کے مختا ج مضے حضرت الام علی نقی علیالتسلام نے جواب دیا کرجس کے باس تن ب غدا كا تجيم علم عليا و و أصف بن رخيا عظه مُرسليمان ان نمام با نوب كومبان ا اورسمجنے سے عاجز نہ منفے جواصف ماننے عقد ببکن جاست منف کرامن کی ضیات

( بقيدحا شيصفي ٩٧٩ ) اورد ورسري زمينيس بجريدِستورسابت أنبير كريار بردگيس اگركو ئى كھے كدعما تيس مكانات جيوانات اور ورخت وفیروا ن زمینول پر تفے بولیست کاکمیں وہ سب کیا ہو کے اس کا جاب یہ ہے کہ ممکن ہے خدا وند مال نے ان قرين علل سبت ا دروه وونوس ويجبين بحق عقل سے نز ويب بي اور يد و ونوس وجبيس اما ديث معتروي وادوبوئي بیں ۔ پینا نچر بسندییج محفرت صا دنی علیانسلام سیے منعول ہے کہ وزیر و وصی سلیمان سنے اسم انظم پرطعا الدوہ تام زمینیں جو حصرت سلیمان و تخت بلفیس کے درمیان تھیں نیچے ہو گیں وہ مہوار موں یا ناہموار بہان ك كرأس تخت ك زمين اس تخت سلمان ك زمين يك يبني اورسلمان نه تخت بلقيس كميني يااور وہ زمین واپس ہوگئی اور یہ المحصول کی پلک جھیکنے سے پہلے بنوا اور سلیمان نے کہا میں نے خیال کیا کروہ تخت ميراء شخت كم نيج سے نكل آيا وراحاديث مجه ومعتروي الم محد باقر وجعفرما و تا اورالم على نقى مليهم السلام سے منقول بے كر خدا كے تهيئر اسم اعظم بين اور حضرت سيمان كے وزير كم صف بن رضاً ادابک اسم عطا ہما مقامیں کے وربعدسے اب نے تعلم کیا جس سے زمین شکا فتہ ہوں یا بیجے دب ئمئی وہ زمین جو نخت بلقیس اور حضرت سلیمائن کے در میان تقی اور جو کچھ اس زمین میہ تھا سب پنچے ہوگیا توحصرت نے اپنے اہتے سے تخت کو اُسمالیا -اور دوسری روابیت کے مطابق دونوں زمین کے مکراسے دامین حضرت سلیما ن جس بر عصے اور تخت والی زمین) ایک دوسرے سے متصل ہوئی ۔ اور تخت اس قطعہ زمین سے اس قطورتين برستقل بوكيا اورم كهدى بله جيك سعد يهل زمينين ابن سابقه عال برقائم بوكيس اور ان اسمائ اعظم میں سے بہتر اسما رمع اس اسم کے جو اصف کو دیا تھا خدانے ہم کوسب عطا فرمایا ہے اور ایک الم تدائد است لي محضوص ركا اور خلوق مين سے كسي كونين عطافوايا - ١٧

اموں کو کل ایف قصر میں واقل ہوکر بالافان پرسے اپنی سلطنت کو نظارہ کروں بذا میرے یاس کسی کو آف کی اجازت مت وینا الکرایساند موکدکوئی معاملہ وربیش موجائے اور امیری خوشی ونشاومانی رنع و کلفت سے بدل جائے۔ او کول نے عرض کی ایسا ہی او کا ور روز صرت اللهان ابنا عصامے كرفصر كيسب سے بند مقام برتشريف ك الفے اور اکے عصا پر تھیک نگا کرا بنی بارنتا ہن وسلطنت ک مبرمی مشغول ہوئے اورببت مسرور عقد-ان كو ويجه ديكه رجوندان ان كونجشا مفا- نامًا وأن ك سكاه ایک خواصورت نوجوان بربری جو پاکیزه کیوسے بہنے موے تصری ایک گوشہ سے ظاہر ا مركرا ب كے باس آيا حصرت سبامان تھے بوجھا تھے يہاں آنے ك امارت كس نے وى أغ تومن في جام مقاكنتها رمول - توكس ى اجارت سے بهال آباس في كہاس المحرك بروردكا رف عجه اجازت دى -أس ى اجازت سے با بول سليان في كما قفركا پرورد كار مجه سے زيا و وحق وارسے بيں بيان كروكتم كون بواس جوان نے كها بيس مك المون بول. يو جهاكس كئية أف موكها أب كي روح قبض كرف فرما با نوا وا ورجو مكم موا المع بجا لاؤكيونكمين في عام تفاكراج مبرى مسترت ونناوا في كادن مو اور صداف ليسند له وفرا كرأس كى ملاقات فرحت افزاك علاوة مسى اورحينياس مجهمسترن حاصل موغرضك المك الوت نعياب كى روح مطهراسي حال مين فبضى عيسية كدوه عصابر ليبك سكائ المفراء عقير لوك حضرت كى جانب ويحصف عقد اور سجين عف كرا ب زنده اب أس مالت میں ورمیان اختاف وفتند بیدا ہوگی بیض کھے کرسیان بہت ونول سے طبیک سکانے کھوٹے ہی اوران کو درو و نکان لاحق نہیں ہوتا رندان کونیند أتى بعيد وو كيد كهان بيت بي بدينك وه بمارس خدا بين اور واجب يدكرهم ان کیرستش کریں۔ اور ایک گروہ نے خیال کیا کرسبہائی نے جا دو کیا ہے اور جا دو کے زورے ہماری بھا ہول بیں کھڑے ہو کے معلوم ہونے ہیں خنیفت بیں ابسانہیں ہے۔ ا ورمنبن كيف عف كه و و خدا كم بنيك اور بنياب خداص طرع يا بناب الاس ارتفتا ہے جب ان میں اختلاف اور حب کرا متروع ہوا خدانے دیمک کو حکم دیا جس نے حضرت المعما اندرسے کا کر کھو کھلا کردیا۔ عصا اوٹ گیا اور حضرت سلیمان فضر سے کر بڑے ا توحیول نے دیمک کا شکریہ اواک اوراس کے اس احسان کے بدلے اپنے آویر لازم قرار وسے بیا کرجہاں دیک ہوتی ہے بانی اور شی اس کے لئے بہیا کردیتے ہیں بہلانم إرى تنالى كم معنى بي جواس نع زمايا ج. فَكُمَّا فَضَيْنًا عَلَيْهِ الْمُوْتَ مَادَلَّهُ مُدُ

حدیث معتبر میں حفرت امام محمد با فراسے منفول ہے کر حفرت سلیما کن نے فرمایا کم فلا آنے وہ سب کچھ محصے عطا فرمایا ہے۔ جو اور لوگوں کو عطا فرمایا ہے اور چو کچھ ان کو نہیں دیا وہ است جو اور ان کو علیا مری اور چو کھی ہم کو عنا بیت کہا ہے اور مرکم کو وہ سب کچھ سکھا دباہے جو لوگوں کو تغلیم دی اور چو کچھ نہیں ہیں ہوگئے ہیں جو لوگوں کے سامنے اور ان کے بیٹھ بیٹھے خداسے ڈرنے، پریشانی اور نوائگری کے اور من میں خدا کے میں میما نہ روی اور نوشی ومسترت کی حالت میں اور فصتہ کے وقت دنا نہ میں نوزے کرنے سے بہتر کوئی اور ہر مال میں فعدا کی بار کی اور میں تضرع و زاری کرنے سے بہتر کوئی است کینے اور ہر مال میں فعدا کی بار کی اور میں تضرع و زاری کرنے سے بہتر کوئی

بسند معنبر حضرت رسول خدا سے منفول ہے کر صفرت سیبان کی ماں نے کہا اسے فرزندرات کو بہت مت سو ور بلد عبادت اللی میں کھوفت گذارو) کیو مکدرات میں زیادہ اسونا ذیا مت کے دوز انسان کو فقیرا ور پر ایشان کرتا ہے ۔

دوسری مدبث میں منفول ہے کو حفزت سیمان نے اپنے فرزندسے فرمایا کہ گرداگوں سے جنگ وجوال مت کیا کر وکیو تکہ اس میں نفع نہیں بلکہ برا وران مومن کے درمیان عالیہ

بسندمننبر حضرت صادق سے منقول ہے کر صنرت سببات نے ایک روزا ہے اصاب کے لئے ایک روزا ہے اصاب کے لئے اسے فرایا کہ فرایل ہے کہ میرسے بعد کسی کے لئے استرا وار منہ ہوگی۔ میرسے واسطے ہوا۔ آدمی جن ۔ پر ند و ہرندسب کو مسخر فرایا ہے اور مجھے پرندول کی زبان تعلیم کی ہے اور سرطرح کی نعتیں عطاکی ہیں ہیسکن باوجود اور مجھے پرندول کی زبان تعلیم کی ہے اور سرطرح کی نعتیں عطاکی ہیں ہیسکن باوجود ان نعتوں کے ایک روز ہی صبح سے شام کی خوشی میں بسسرنہ ہوئی میں جا ہتا ان نعتوں کے ایک روز ہی صبح سے شام کی خوشی میں بسسرنہ ہوئی میں جا ہتا

(بقید ماشید صلای) کرجب صنب واود کے بنی امرائل پرسلیمائی کی خیدت ظاہر کرنا جا جاس معامل کو آن پرچپوڑویا کو وفید کرل ادر بنی امرائیل کی خلیلی جس کے بارے میں وہ اپنے لئے کی کرتے تھے ظاہر فرط دیں۔ یا بید کرجب یہ مقدم واقع ہما تو و لوگ منتظر وحی ہوئے اور خدانے یہ فیصلا سلیماً ان کو بندرید وحی تعلیم فرط ویا حاکم ان کی فضیلت ظاہر کر دے اور اس فیصلہ میں بعض حدیثیں جوسیمائی و واود کہ کے طاہر میں نزاع ظاہر کرتی ہیں تقید پر محمول ہیں یا بید کر ظاہری طور پر حضرت واود الرسیمائی سے ) بحث کرتے تھے ساکہ دوسروں پر ان کی حقیقت وفضیلت ظاہر ہو جائے اگر چ پر جس احتمال سے کہ یہ محکم میں نماید میں منسوق رہا ہو اور جو محکم داؤد سے ویا وہ وہی خدا کی جانب سے ترار با با اس بنا پر کہ جن تی معاملات میں پیٹر ان فیراولوا لعزم کے زمار میں عکم خسورے ہونا جا کر ہو یا یہ کہ خورت سبیجائی کے زمانہ سک نا فذ رہے گا۔ ۱۷

いいからからからから

حقرت ببالأبادجوه التفاظم ملطنت كم الكمه بوينه كمائيه ووجهجة اوة

اکتاب کو حصنرت سیمان کے شخت کے بیجے وفن کرویا اوروہاں سے لوگوں کے سامنے انكالا : نو كاور كيف لك كرسيهان كيم برحكومت جاد و كوسبب سي تفي جواس كتاب ا من تحربه مومنین كنت سف كه وه مندا كے بندے اور پینمر تضع كه كرتے سے باعاد البغيرى أور خلاكى قدرت سے كياكر في منف اسى تعبّه كى طرف اس أبت مي اشاره م بيها كرندا ارشا و فرانا مع و وَاتَّبَعُوا مَا تَشْكُوا الشَّيَا طِينَ عَلى مُلُثِ سُلَيْا لَ وَمَا كَفْتَ سَلَيْمَانُ وَلِيكِنَ الشَّيَاطِينَ كَفَسُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحُنَّ بهوديون في الْ ان افترا بروازیوں ک متابعت ی جوشیاطین ان رسیبات ) کے زمان میں یا اُن کا إ وشابى سم بارس مي كرف كك سف حال كرسلمان كا فرن سف - اوريذي جا و و و عنیرو ان کی ایجا دات سے ہے بیکن شیاطین نے ان کے زمانہ میں کفرکیا کر توگوں کو ا جا دوى تعليم ديا كرت عف -بسند مع مفرت صا دق عليه وملى أكائه الصلوة والسلام عصمنقول مع كمن تناكل فعصرت سلیمان کو وی ک کر تمیاری موت کی علامت به سب که بیت المقدس بس ایک درخت پیدا بوسکاعس کوخرنو بر کہتے میں - ایک روز صفرت کی نگاہ ایک درخت إربطى جوبيت المقدس مين أكابوا ففاتو حفزت نے أس ورفت سے خطاب فرااكم إيرانام كيا ہے أس نے كها فرنوب برس كرحضرت البنے محراب عبادت من تشريب كے الكيراورا بين عصا برسها واكرك كفوس بوس فف كداس ماكت بن اب كاروا فنها كرلى كئى اورا دمى اورجنات بدستوراب كے كامول بب شغول رسے كاب رنده بي آخر ویک نے عصا کو اندرسے نمالی کرویا اور آپ کی لاش گرسکی اُس ونت سب نے است ا کھرے ہوئے ایک سال بک و محصنے رہے اور جنات اپنے کام میں مشغول رہے اور صفرت کامول کو روکا-سببان کے مالات معدم كرنے كى جرأت ذكر سكتے تھے اور مذان كے حال مي كوئى تبديلى ابن با بوید نے سندمعتبر حضرت ما وق سے روایت کی ہے کر حضرت رسول نے فرا با ا یانے عضر بہاں کک فدانے دیمک کو بھیجا عب نے انتخصرت کے عصا کو اندرسے کھا آیا كرجناب سيهان كرعمسات تلوياره سال ي نفي و المه اوردور رطب اس وجب جنات ديكول كالشكراداكرت جي اوروه جهال بوتي بي بندمعن حصرت صاوق سعمنقول سے كدبنى اسرائيل نے حصرت سليمان سے الناس [ یا نی اور مظی اُن کے <u>لئے فراہم کر</u>ویا کرنے ہیں جب حضرت سلیمان نے رحلت فرا ئی۔ شیط ن نے ما دومیں ایک کنا اب تھی۔ اُس کناب کے بیٹھے برہمی مکھ دیا کہ یہ وہ کتاب مع مولف فرات بي كمشهوريد مي كرات كاعمر ترين سال كانتي اوراب كا بادشابي اور بيغيرى كالمدت ا سے جس کو اصف بن برخیا نے اپنے بادشا وسلمان کے واسطے اُسی سے جس میں علم کے ماليس سال معداور بادشابي كرابتدائي جارسال كذرن كربيت المقدس كالميرشروع كا تقى -اُس من كي خزانے اور دخیرے ہیں۔ اُس میں بد کہ اللہ کا جوشخص چاہے کہ فلال کام ہو جا کے اُسے ا لام إ في تما جواكي سال مك أب ك وفات كے بعد بود ارا واس وج سے آپ ك وفات سے جائيے كه يہ جا دوكرسے جوجاہے كه فلال كام انجام إجائے فلال حرريمل كرسے اوراس ولك واقت نه موسك -

عَلى مَوْتِهَ إِلاَّ دَاتِهَ أَلَا رُضِ تَا كُلُ مِنْسَاتَ دَب مِم نه سيمان برموت كوا 🛂 مقدر فرمایا تو اُن کی موت کو ایک زمین کے کیڑے نے اِن کیے عصا کو کھا کر اندر 📳 السي كوكول كرك على المروواض كها و فَلَمّا عَرَ تُكَيّنَتِ الْجِنّ أَن لَّوْ كَانُوابَعْلُون الْمِ النفية مَالَبِشُوافِ الْعَلَابِ الْمُهِينِ عِيرِب أَن كَالاش رُى توجنول نع ما الله اگروہ داخری عنیب جاننے واسے موتے تو اس زلیل کرنے واسے رکام ، میں مبتلانہ وت حضرت صا وق سنے فروا الله بيا بيت اس طرح نازل بو لى سے و فَلَمَّا عُرَّا تَبَيِّنَتِ الْجِنَّ الْمِنَ اَن تَدِي كَانُوْا يَعْلَكُ وَكَ الْعَيْبُ مَالِيشُؤانِي الْعَدَابِ الْشُهِيْنِ - بِينَ جِبِ سبان کی لاش کری تو اومبول نے سمحا کر اگر عنیب پر جات مطلع ہو نے تواس ولیا و خوار کرنے والے کام بیں مشغول ندر ہے۔ بینی وہ غدمت اوروہ کام جو حضرت کو دفاتا کے بعد اک ان کے حکم سے کرتے رہے نہ کرتے۔ بندمة برحفرت المم محد بافرس منفول سے كرحفرت سلبان في جنوں كو حكم ديا تھا ا كمايك بنيشه كا فَبَةً (مسجد) بناكروريا مين والبس جنون نهوه فيد بنايا اوروربا من وال وبا اجمى كير باقى مفاكه احصرت ميمان ايك روز أس فبدمي داخل موسك اورايف عما پر تکبید کر کے زبوری تلاوت فرار سے سفے اور تباطین اب کے آس یاس کام میں مشغول منف حضرت سلبان ان كوا ور وه حضرت كو و تيمين من كا وحضرت سليان نے قبد سے ایک گوشد پر ایک مرد کو دیکھا بوجھاتم کوئن ہوا س نے جواب وبا کوئ وہ ہوں عورستون قبول نهيس كرنا اور ندكسي باوشا وسي فرزنا بول يب مك الموت مول ادراس مال میں حصرت سببات کی روع قبض کرلی ۔ لوگ ان کواسی طرح عصاسے سبک سکائے

پاب شینسوال قوم بیاور اہل نز نار کے حالات

فلان عالم ارشاد وما أب كم لَقَلْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكِنِهِمُ الْكُ عُبَّالِ عَنْ يَّنِينُنِ وَيَشِهَا لِلهُ كُلُوا مِنْ رِّرْقِ رَبِّكُمُ وَاشْكُرُوا لَهُ مُنْدَةٌ فَطَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورُهُ السورة سبا، بیشک فہیل سیا ان تمے مفامات سکونت اور اُن کے نشہروں میں خدا کے **وجودا وراس کے کمال قدرت واحسان کی ایک آبیت ودلیل تھی کہ وو باغ اُن کے نتہ** کے وائیں اور بائیں جانب تفے (خلانے) اُن سے کہا کہ اپنے پروردگار ک (عطای مونی) روزی میں سے کھا و اور اس کا شکرا واکرومونک تبارا شہر بہتراور باک مُهْرِبِ اورتنهارا بروروگار برا بخشن والاس كاغرَضُوا فَا رُسُلْنَا عُكَيْهِمُ سَنْيَلَ الْعَرِمُ وَبَدَّ لُنَّاهُمْ بِجَنَّتَيْهِ مُ جَلَّتَيْنِ ذَوَاتَى ٱكُلِ حَمْطٍ قَرَاشُلِ وَشَيْئُ أَرِّثُ سِٹْ دِ وَلِيْلِ ﴿ دِسورۃ سِا ؛ اِس پریمی ان ہوگوں نے روگروا نی کی اور سنٹسکرنہ بجالائے تو ہم نے سیل عرم مینی سخت سیلاب باوہ سیلاب آن کی طرف بھیجا ہم سخت بارش کے سبب سے ہوتا ہے (اوران کے باغوں کوبر باوکر کے) ایسے دوباغ ان كے عوض ويلے جن كے مجل بدمر و عقد اور جن ميس كا نيٹے وار ور فعت عقد اور مِعْوِرُك بِيرِك ورَفْتِ مِعْيِد : ﴿ لِكَ جَزَيْهُ نَهُمُ بِمَا كَفَرُوْ الْوَهَلُ نُجَازِنَى إِلَّوَالْكَفُورُ<sup>©</sup> اسورة سبا) بدیم نے ان کی ناشکری کی سسزاوی اور ہم تو بڑے ناشکروں سی کو سْرًا وبا كرشف بي - وَجَعَلْنَا بَلْيَتَهُ هُ وَبَنْ إِنْ الْقُرَى الَّذِي الْمُكِّنَ الْمُعْرَةُ الْمُعْرَةُ وِّتَكَ يُرْزَافِيهَا السَّيْرُطُ سِنْرُوا فِيهَالَيَالِيَ وَأَيَّامًا 'امِنِيْنَ @ دسوره سبا ) اوريم المرسم إ اورث م ی ان بتیوں سے ورمیان جن بس مے سے برکت عطاک میں اور جند بستيان سراوي باوى منين جوابك ووسر سي سط نمايا ب مفين اوريم ندان مي امدورفت کی طاومفرری تفی کران میں راتوں اور دنوں کو بعض خوف جاریمرو بعض روايتون ميسكرير اطبينان حفرت صاحب الامرك زمان من حاصل بوكا- فَقَالُوا ارَيَّتَا بِلِي ثُرَبَيْنَ ٱسْفَارِنَا وَظَلَهُ فَآ النَّهُ مَا فَعَكَ كُناهُمُ آخَا دِيتَ وَمَزَّ تُكُ

ی که اینے بعد ہم پر اپنے فرزند کونلیفہ مقرر کر دیکئے ۔ حضرت سببان نے فرمایا کہ وہ نمانت ا کی صلاحیت نہیں رکھتاجب رہا وہ اصار کیا توصرت نے فرطا اجا چندمسائل اس يس دريا فت كرول كا اگرأن كے جوابات وه وسے ديگا توخليفه مفرر كردول كا ماخر صرت نے پرچا کماے فرزند دوئی اور پانی کامزہ کیا ہے۔ اور اواری قوت اور کمزوری کس سبب سے ہوتی ہے اورانسان کے کس جم میں عقل کا مقام ہے کس چیزے شقاوت و یے رحمی اور رفت ( سرمی قلب ) اور رحم عاصل ہوتا ہے اور خسم کو سکیف وراحت کس عصنوسے ملتی سے - اور بدن کا ترقی بانا ورنزنی سے محروم رہناکس عضو سے ملتی ہے و مکسی ایک سوال کا جواب مذر سے سکار حضرت صا دی بنے ان سوالات کے جواب مِن ارشاء فرایا کم --- با نی کامزه (اس سے مراد) زندگی ہے۔ اور روٹی کالذت قوت ہے۔ اوازی نیزی اور کمزوری گروہ کے گوشت کی کمی اور زبادتی کے سبب سے ہے۔ عُفْل و وا نا فی کا منفام دماغ سے کیا تم نہیں دیکھنے ہو کھیں کی عقل کم ہو تی ہے۔ لوگ ا کتے ہیں کہ اس کا دماغ کس فدر چوٹا سے اور سبے رحمی اور رحم ول کی سنختی وزمی کے اسبب سے سے جیباکون تنال ارشا وفر مانا ہے کہ وائے ہمان پرجن کے دل یا وفداسے سخت ہو گئے ہیں۔ اور بدن کی تکان وراحت پیروں سے ہوتی ہے۔ جب پیروں کو زباده راسنة چلنا بطنا بسي مركزتكليف بنجي بيد جب بيرون كوالام بوجانات ان ك تفكن جاتى رىبنى بسيجيم كوجى راحت حاصل مونى ب - اورهبم كابطهما اور اس سے محرومی با تفول کی وجدسے ہے اگر آومی با تفول سے عمل کرنا ہے بدن کے لئے دوزی مال مونی سے اورونیا والمخرت کی منفعت میسدا تی ہے اگر مل نہیں کرنا توجم و نیا وافرت کے الام سے محروم رہما ہے۔

كُلُّ مُسَدِّقِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَإِنْ إِبِّكِلَّ صَبَّا بِي شَكُونِ ۞ (سورة سب) تُووه كِيت كُف إِم ہمارسے پر وروگا ر توہما رہے سفروں میں دوری پیدا کردے میو تکریشہرا کی دوسرے سے بہت قریب میں اورا ہول نے اپنی جانوں برطلم کیا تو ہم نے ان کی نا فشکری کی وجہ سے ان سنرول كو تبا وكري ان كے افسانے بنا ديئے اوران كوبرا كندو اور منتشر كرديان میں سے ہر فبیلہ شام ، مکہ - مدیبہ - عمان اور عراق میں نیٹر بہتر ہو گئے ۔ بیشک ان کے فقد میں عبرت ماصل كرنے والوں كيلے اومبر توكركرنے والوں كے واسطے قدرت كي نشانيان ميں۔ بندمعننبر حضرت صاوق عليه السلام سيمنفنول سي جوحفرت نيان أيات ركيم ی تفسیر تعبی ارتشاً دفر ا با ہے کہ اہل سبالی ایک جماعت بھی جن کے تتہر*ای* ووسیعی قريب عظة اوروه بامم آساني سے منت جلت ينف ان شهرول مين نهر س جارى عيل الله وہ بنت الداراور کھینی ہاڑی والے بنے۔ اُن لوگوں نے کفران نعست کیا اور خودہی اُن ابنی را منوں میں تغیرے خوا ماں ہوئے توخدانے ایک سیلاب جیجاجس نے ان کے شہروں کو تباہ کر دیا اُن سے مکا نات غرق ہو گئے اور تمام اموال برباد ہو گئے اوران کے ہرے جھرے باغوں سے عوض وہ باغ بیدا ہوئے جن کاؤکر خدانے قرآن میں فرایا ہے . علی بن ارامیم نے روابت کی ہے کر صرت سیبمان نے ایسے نشکر کو حکم دیا تھا تو انہوں نے ایک علیج وریائے شیری سے بلاد مندی جانب جاری کیا مقاا وراکی بڑی دیوار تھر اورچ منسے تبار کردی مفی جسسے بانی سفر اے قوم سیامیں جاری ہوگیا مقا اورای

ويواريس طائعي بنائے كئے سے اس عليم سے جندنبري نكالى تيس جب جاہتے اس وبوارك سورانون كوكفول ويتصبحن ستحسشهر مين جن قدر مصود مرما باني بهنها ويت مقے اور یا نی کھینٹول میں جاری ہوجا تا تھا۔ اُن کے تنثیر کے وابضے بائیں جانب دوباغ تقے جوس روزی را و کے مربع میں بھیلے موٹ عظے اوراس قدر گھنے اور جہادل سے لدے ہوئے منفے کو اگر کوئی سخص اُس باغ میں وافل ہو کرا بک کنا رہے سے ... دوسرے كنارسے تك جانا جاہے تورس روز يك سورخ نظر نہيں آسكا تھا ہب ان لاگوں نے سرکشی کی وراینے برور دگارے مکم سے سرنا بی کرنے گئے اورنیکوں کی نسبحت مذانی اور اینے اعمال فلبحت بازندائے توخدائے بڑے برکے جوہوں كوأن برمسلط كرويا جنزول نے أس ديوار كو كھود نا شروع كيا وراس ميں سے برنے ا بڑے بیفتر نکال کال کر دور پھینگنے لگے کہ اگران پخضروں میں تسی ایک کوایک بہت منبوط اور تنومند أومي أعمانا جابتنا توائمانهي سكنا تفابيه حال ديم كراك مي سے